

#### مداعوق بن بران نطيب والتان مفوط يرب

なっていしている ことにいていくりとははなりまといかとしましている -2004 21 101 11 1/2 Colon Colon 30/46 042-7238010\_: 7221953: White but not 7225085-7247350: LANGUARD LACKED よいないはいいがしばし14

والمادة المادة المادة

انتباب الماركرة الشالة مفرشهاعت وسفاوت أوت المرون والما مبرداستقات ت نیایا اول جنت متسدال عيدت وعبت E LERENS! De Continued سيده فاطعه ناهرا رات مان مي الله المام عالى مقام of And June رصى الأرتعالي منه وارصاه هما WWELLAFSEISLAM, COM الممالل سغت غزالى زمان رازى دوران صرت بدی داستاذی مارسالاسالاسالي امرد يوى مت في دامت بكانهم القدسيد المرادين وشغنع الخطيب وكازوي خات

## هدئي تبريك

ماذادم الباسنت عزالي دوران حضرت علامرستداحمد معيد كاظمى

فامن على صنب الحافظ مولانا عرشف على المحافظ مولانا عرشف على الماروي للمري المحافظ مولانا عرشف على المروي المحافظ مولانا عرب المحافظ مولانا كوب والما كوب والماكوب والماكوب والماكوب والمحتب المحتب ال

سيداحد سعيد كاظى فزا

14. TO BAPI.

## مجذد وسلك إلى منت خطيب لكيتان

نام به رمولاما قادی کارورون ولدیت به عاجی شیخ کرم الی مروم دمنفور بریخاب کی مرز شیخ پیچ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ (مولانا ما فغ الحرف مع اوكاروي من ولاوت . در رضان ۱۳۷۸ ایم ۱۹۲۵ ایکیم کن بشرقی بخیاب معلیم . در منان ۱۹۲۸ ایکیم کن بشرقی بخیاب معلی در در در تعلیم در سنان معلی در در اسكول مين بثمل تك اور وي تعظيم، درس نفاى مكس و دورة بعث و المرك المرادية المناتخ صرب بيربيال غلام الدُحة شرق يُورى دهمة الشرعليه المعروف حضرت أن صاحبة الم برادرخورد مشير رباني اعلى صنرت ميان مشير محد صاحب تشرق يُّرى على الرقة (بلسانقش بندير مجدّديه) صرت ميان شرى صاحب مشرق أدى عيدال ه ت على ال كرم الني كومولانا اوكاروى كى ولادت ودان كفضل وكمال ك بنارت يملي عددى تھى۔ آپ كے والدين ف

بھی آپ کی ولادت عبل مبارک خوار چی اور بیان کے طالات منوات الني يرو مُرثد صنب ثان صاحب مثر ق بُوري اور اللاندال مُنْت كرماته على هامي ابتدائي ذائد م تحرك المستان ي جريده بادر يم يذيك والع يل ب وعدد من جرت ك أوكارا آك أور بالدونغير الشرف الدارس مام لي جس كم إنيان اور مريد تول ي سه تق والعماشرة الماس اوكالكرشغ الديث والتفسيرصرت عارم مفاخع صحب اش في اوكارُوي أو معصيم بيداسنا ميدانوارُ العنوم طرَّاتَ عِي بشنخ الحديث والنفسة وال ووال صفرت علاصرون استبدا محد معدما كالم عقام مدارل وي المراق على كالل كاللي بالناوعال ي 🦛 جائع ميرود اي منظوي درايول عن خال جدك خطابت مثروح ل. اس دون بع الحامل ادكارًا مي وفيات كم متم ب من الديور و المراب والمراب الما المراب المرا الدنجاب كركوا الفيت في مولت فيداديا. وس ما منظري بيل يمها البرى كمان أيم مي تعنيت مرافأ كمد دوفر فيذ بتنويرا تعداد منسرا تعد بى كىڭر يېزىپ ئىن مال اور ايك سال تعى داخقال كركے . يە دو قوت لادا كر بعد فرزند في ال وفات كرب كوي مالات يرينان ألى تع بى الدولون دوي الشرايوال عن كرمفانس ك. وي كشرف يى كادوروكى أركز كندكان سامقات كى ادر موادًا ادكاروى كو بالتعرص

الله بن كرك المجنّ لى وفات كى وجت ت كلّ كمالات تحيك منيوسين مير - باس ات ك يدبت من مفارّ بن ات معان تخدير الت معان تخدير وستخط كر دِن . ات كا مفانى نار عوام من برشيده ركام الماكا اوران بن آت كر وا بلت كام موان في جو الماكماكم المين في المعنو والم من المنظير والم المواقع والمرافع في جو الملا معانى ما لا المواقع موال بن بيدا نبيس بوتا . الله المنظم بيات بوكة ، ميرى بهان جي جواب بركام من بلين طفيدت إلى المواقع وجون كا الدوم عانى نبيل ماكون كا "اسس جواب بركام من بريم المن المواقع والمعانى المنظم والمداع والمنافق المنظم والمالة المواقع والمنافق المنظم المواقع المنافع والمنافق المنظم والمنافق المنافع والمنافق المنافع والمنافق المنافع والمنافق المنافع والمنافق المنافع والمنافق المنافع والمنافع والمنافق المنافع والمنافق المنافع والمنافق المنافع والمنافع والمن

اد کانا یس قیام کے دو ان دینی و نوابی اور آن ممایی امورش جیشتایاں طور پر حقد میلت نبید

مون : يماليكي كفي كالمؤيد المنظمة المراه الماي كند لا الله المؤيد المراه المراع المراه المرا

مین سید کی امات و خطابت کے بعد تقریباً تین برس جامع سیدهیدگاه میدان اور نیا دو صال جامع مسید آدام باغ اور باره برس فراسید نزد جری بیشها باد معاوط خطابت کے فرائض انجام فیقے ہے اور خاز جنگ پڑھا کے ہے۔ بیرتقلم پر زبر وست ابتحام برتاریان تعام مساجد میں بالتر تیب تغییر قرآن کا درس فیقے ہے اور تقریباً ۲۹ برس میں فریاز سی کنفید ربیان ک

一ついかれているいとしていいいいいかいかいかい

سے طبق جس کے ایسے چیئر میں تھے) ایک دینی ڈرس گاہ قائم کی جرکا نام دارالعوم حفیہ غو شب ہے۔ اکمد لند و بارے متعد د طلبہ علوم دینیہ صاصل کر کے چھار سمیت تبیغ دین وْسلک کریسے ہیں۔ تبیغ دین وْسلک کریسے ہیں۔ \* تعدید میں ڈول کھاتہ ، گلستانِ فیع او کاڑوی رسولجر بازار ، کراچی میں ایک تطدرین رج گزشتہ سوبرس سے مجد کے لیے وقعت تھا، مولائلے ا تعمیر حدک بنیاد رکھی اور بلامعاوضه خطابت شروع ک۔ ایک طرسط فائم کیا۔ جس كانام كلزار صبيب صتى الشرعليدو مقم ركها مولانا اسك بانى وسرياه تھے۔اس ڈرٹ کے زیرا بتام جامع مسجد گلزار صبب اور جامعدا سلامیہ گلزار مبب زرتعمر ب ای مجد کے بدویں آپ کی آخری آدام گاہ مربع خلائے۔ \* مسل چاس بری ک مرتب مولانا محترم ندیجی تقاریر فرماتے دہے بین مولانا کی علمی استعداد ،حُن بیان ،خوشس اکانی اور شان خطابت نهایت منفرد ادر مرل عزیز تھی۔ سرتقریر میں ہزاراں ، لاکھوں افراد کے اجماعات جوتے تھے۔ ماہ محزم کی شب عاشورہ میں ملک کا سے بڑا مذہبی اجماع، مولانا کے خطاب کی مجلس کا ہوتا تھا۔ پاکستان کا کوئی علاقہ شاید ہی ایسا ہوجہاں حضرت مولانامرحوم نے اپنی خطابت سے قلب دجاں کو اسورہ مذکیا ہو۔ \* دین وسلک کی تبیغ کے لیے مولانانے سترق اوسط، خلیج کی ریاستوں مجارت ، فلسطین ہجزبی افریقیا ، مارشس اور دوسرے کئی غیر ملکی دورے کیے۔ صرف جنبی افراقیا میں مدولہ تا مراناکی تقاریر کے ساتھ مزار کیٹس فروخت ہوچکے تھے۔ دوسرے ممالک میں فروخت ہونے والی کمیٹس کی تعداد تھی نہیں اورأب مُولانا كى تقارير كى و دُولوكيس مجى تھيل رہى ہيں۔ پ مولانا اُو کارُوی کی عالما نرتحقیق، فقهی بصیرت اورعشق رسول متی الله علیه وسلّم بِسِهِي مَتَعَدِّدُ تَصَائِفَ مِن جَوْرَ بَهِ عَلَقُول مِن بَهَايِت قدرَى بُكَاه سَيْحَانَى فِي اللهِ مِن إِس بَهِرَكَاب بَرَادُ لَ كَ تَعَدُّومِي شَائِع بَرِكُر بَهَايِت بَقِيل بَولَ ان كَنام بِي . مِن وَكُرِجِيل، وَكُرِجِيل، وَكُرِحَين ( ووحقي)، راوحِق، ورسِ توجيد، شام كر بلا، راوعقيدت المام باك وريزيد بيد، بركاتِ ميلا وسرّيف ، ثوابُ العِبادات، تمازمتر جم بفيزَ نوح ( دوحقي)، مسلان خاتون، انوارِ رسالت بمستد طلاق ثلاثة، نغمَ جيب، مسمّد سياه خضاب، انگوشم بي مسمّد علاق واعمال رنشري تقاري، تعارف على خوضاب، انگوشم بي محماد وقال، آيند تحقيقت، بخوم البدايت بمسترسيل تراوي الله مقال من الموايت بمسترسيل والله منظرة وقود في وغيره بي منظم سائل وغيره.

\* ١١ر اكتوبر الم المان مي كافي ك علاقة كورًا مارك من ايك مارش ك محت اخلاب عقائد كى بناير كيمه لوكوں نے محض محصب كاشكار موكرولان تقرير مولانا أوكاروى برمجيري اورجا قوؤل سامتديد قاتلانهمد كياجس ے اپ کی گرون، کندھے، منر اور پُشت پربانی نہایت گہرے زقم آئے۔ کاپی کے بول بیتال میں ور وں کے بعد پرسی آفیسر کو اینابیان فیتے ہوئے والا نے کہا" مجھے کسی سے کوئی ذاتی عناد نہیں۔ مذیکی بڑی مروں ۔ اگرمیار کوئی جُرم ب توجرف يدكرين دين اسلام كي تبغ كرمًا بول ادرسيد عالم محن السانيت حضرٌر رحمتِ دوجهال صلى الشُّدعليه وسلِّم كى تعربيف وثناكرتا بُون بيس كسى سے بدله لينا نهيس جابتا اوريذ كين حمله أورول كح خلاف كجه كرنا جابتا بول يميرا خُون ناحق بهايا كيام والله تعالى السقول فرمائ اورميري مخات كا ذريد بنائے. ئیں جملہ اوروں کو معاف کرتا ہوں اباتی ات لوگ بقلے اس کے لیے جومناسب بو، وه كرين تاكرايسي كاروائيان آئده مذبون؛ مُولانانياس مقدے کے لیے کوئی وکیل نہیں کیا نرکسی مقدمے کی پیروی کی صرف ایک گواہ کے جینے سے اپنا بیان دیا۔ مؤلانا کا اس جمعے سے جال بر ہونا محض ایک گرشہ بنا۔ اگریزی روز نامہ ڈیلی نیوز کا پبلاشارہ آگی شبح کا راکتو بر کوجاری ٹواجس کی بڑی ٹسرخی مولانا پر قاتلانہ تھے ہے متعلق تھی ۔ مولانا ڈھائی ٹیپینے بہپتال میں زیر علاج لیے اور بہتال سے فارغ ہوتے ہی پھر تبدیغ دین میں مصروف تو گھے اس قاتلانہ تھلے کے خلاف ملک بھر ہیں شدید احتجاج ٹھوا۔ معلاد مراہ اور میں ماک بھر اس شدید احتجاج ٹھوا۔

المجاندي باك بحارت جنگ كے موقع برات نے بوك الله المور مراروں بوش وجذب جهاد كے ليے مبت كى رہنائى كى ۔ قومى دفاعى فنڈيس مبراروں رُوپ ويت اورا پنى تقارير كے اجتماعات بي الاكھوں رُوپ كا سامان جو المسس اورا نيات خورد و نوش پُرضتمل تھا ، جمع كيا اور مبراروں رُوپ نقاد كا سميت علمات كرام كے ايك و فد كے ساتھ آزاد كشمير كے اور مقبوض تغير كے مائي و فد كے ساتھ آزاد كشمير كے اور مقبوض تغير كے مفارم نهاجون كے كيمبوں و عيرہ ميں برست خود سامان تقسيم كيا .

الرود وابگر اور تھیم کرن کے متعدد محاؤوں پر جاکر جاہدین میں جمادی ہمیت اور مجاہد کی عظمت وشان اور فی سیل اللہ جماد کے موضوع پر ولولہ انگیز تقارر کیں۔

ﷺ حضرت مُولانا اُوکارُوی مرکزی جماعتِ المِندِّت پاکتان کے بانی تھے۔ ﷺ منطقہ میں قومی آسل کے امید وار کی حیثیت سے کراچی کے سب سے براے علقے سے موثل ازم کی بلغار کے خلاف مولانا نے انتخاب میں جعتہ یا اور قومی اسمبلی کے دُکن نتخب بُوٹے ۔

ﷺ قیام پاکستان سے تاوم آخر مُولانا ، ایک مخلص اور محبّ وطن پاکستانی اور پیتے پکے مسلمان ہونے کا مجر اور مظامرہ کرتے رہے ہیں ۔ان کی خصیّت

ملک بجریں بالحضوص اور ڈنیا بجریس بالعموم عجوب و محتسم اور مقبول و

ﷺ حضرت مُولانًا محترم ، كركب نظام مصطفِّ صلّ الشّر عليه وسلّ ك قانو الديق آج اس فريك كرج مرتبه ومقام عاص بداس يران كي خدمات اور مساعي جيد بنيادي اجميت وحِشْت رهحتي بي-\* صدر ملکت جزل فرضیار الحق کی قام کرد و مجلس شوری محامز رُكن نامزد بوئے اور قوانين اسلامي كے ترتب وتشكيل اور نفاذ كے یے کار ہائے غایاں انجام دیتے۔علاوہ ازیں وزارت مذہبی امور ک قائر كمييرل كے ذكن رہے اپنى دفات سے چندماه قبل مركزى محلمادقات پاکستان کے نگران اعلی اور اونیورسٹی گرامش میشن کے دکن مقرر بڑتے۔ پ صنرت مُولانا فوى سرت مكومت باكتان كنيادى رُكى مي-ﷺ اتحادیکن اسلین کے لیے مک بھریس نمایاں ضمات الجام وی قومی وفاعی فنڈ، افغان مجاہدیں، سیلاب زوگان اور ہرناگها نی سے ے متاثر ہونے والے افراد کی امدادیں عیشہ بڑھ چڑھ کوچتہ لیتے ہے۔ \* سولد مرتبر سفر ع و زیادت اور قره کی سعادت سے مغرف ہوئے۔ المعدولة مين بهلى مرتبه عارصة قلب ك شكايت بول مرتبايغي الرهيمي سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں کی جلہ کچیز زیادہ جذبہ وجوئش سے شبے روز چار منت مي صدائ وق بندك تدب.

\* حزت مؤلانا نے کواچی شہریس اہل سنت وجماعت کی طرف وسس روزه مجالس محرم اورجش عيدميلاوالتبي صل الشرعليه وسلم كي عبوس و جيسه كے انعقاد كابيد شروع كيا۔ پین ہزارے زار افراد ، مولانا مرحوم کے دست ہو ست پر مشرف بر اسلام ہوئے۔ اور لاکھوں افراد کے عقائد واعمال کی اصلاح ہوئی۔

پر حضرت مولانا مرح م کوطریقت کے تمام سلاس میں متعدد مشائخ نے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ ایت کے مُریدین مزاروں کی تعداد میں دُینا مخریس موجود ہیں۔

ﷺ حضرت مولانا قبله نے جنوبی افراقها بیس انجمن اہلِ سنّت وجماعت قام کر ﷺ پاکستان بیں شنّی تبلیغی میں انگر و ﷺ پاکستان بیں شنّی تبلیغی میں انگر و خطبا مساجد اہل سنّت اور متعدّد و ادار سے قائم کیے ۔ خطبا مساجد اہل سنّت اور متعدّد و ادار سے قائم کیے ۔

ﷺ چالیں برس میں صرت خطیب پاکستان سینکردوں موضوعات پر الحاد ہزار سے زائد خطابات کے جواب کک ایک عالمی ریکار ڈہتے۔

ﷺ مفاللہ میں دوران سفر، دومسری مرتبہ ول کا دورہ بڑا، اسحالت بین کراچی اسے اور تقریباً چر ہفتے ہمسیتال میں زیر علاج رہے۔

ﷺ عمول میں آخری برون مک مفر، بھارت کے لیے کیا ۔ لینے دورے میں بہتر، دہی اور بریل مفر بھیت گئے۔

\* اربیل الا الم کو آخ ی خطاب جامع مجد گزار جیب میں غاز جمد کے اجتماع سے کیا۔ اسی شب تیسری بار دل کا شدید دورہ پڑا اور قو می اوار برائے امراض قلب میں داخل ہؤئے۔ تین ول بعد مد شنبد، الار دجب المرجب سین داخل ہؤئے۔ تین ول بعد مد شنبد، الار دجب المرجب سین اللہ بطابق ۲۲ رابریل سیم اللہ کی شب مد برس کی عمریس اذاری فجر

ك بعد بآواز بلند درود ومسلم برشطة بوئفالق حقيقى ساحب معرف إنسَّالِلَّهِ وَإِنسَّا إِلَيْسِهِ رْجِعُوْنَ

ﷺ ۲۵ اپریل کونشتر بارک ، کواچی میں علام سیدا محد معید کانمی کو آتا میں ظہر کی نماز کے بعد لاکھوں افراد نے صفرت خطیب پاکستان کی نمازجاز اداک ۔ اور پیارے کس دلاتا ہے دار مدینہ صلی اللہ علیہ دا آلہ وستم کے اسمانی صادق کو کمال مجتب واحترام سے رخصت کیا ۔

ودنيا برفة به شان رنيع ب محد شيعس محر شيع

اسی سربیر مؤلانامر مُوم مُسجدگُل زارِ مبیت کے اصلط میں مدفون ہوئے۔ رَحمہ السُّد تَعالیٰ علیہ دایماً ابداً (بجری) ۱۳۰۸

### WWW.NAFSEISLAM.COM

رفت ومنزل علم بالاگرفت یا اللی فیض أو پاینده وار رفت فی فی خوش از مانهفت تربیش المار خدا تابنده دار گفت تاریخ وصالش بُرابیآن طوی راه خدا، شب زنده دار

5514.4

اذ ، فقير ودال أن الام صنب مولانا غلام على اشرفى اوكالوى مرسدالعال

### ابتدائیم پردنیسرڈاکٹر تحد<sup>م</sup> تور احد

نَحُده و نصلی و نسله علی رسول الک ربع - امّا بعد!

فاض مستف مجرد ملک الم نت صرت علام محرشفع اوکالوی
رحمة الله تعالی علیه پاکستان کے نامورعالم دین اور بنتخ تھے - وہ ایک بحربان مقرو
خطیب اورحقیقت بیان ادیب کی حیثیت سے ملک دبیر نِ ملک جانے بچانے
جاتے تھے۔ وہ صنّف بھی تھے ۔ اپنی تصانیف میں وہ ایک بے نظیر محق تی
حیثیت سے جوہ گرفطر آتے ہیں بیش نظر کتاب میں انھوں نے تحقیق کاحق اوا
کرنے کے ما تھ ما تھ بہت سے شکو کی شبہات کا ازاد بھی کردیا ہے وہ بتب
اسلامیہ کی جانب سے شکر میں کے ستحق ہیں ۔

اسلامیہ کی جانب سے شکر میں کے ستحق ہیں ۔

اسلامیہ کی جانب سے شکر میں کے ستحق ہیں ۔

اسلامیہ کی جانب سے شکر میں کے ستحق ہیں ۔

اسلامیہ کی جانب سے شکر میں کے ستحق ہیں ۔

اسلامیہ کی جانب سے شکر میں کے ستحق ہیں ۔

اغیار کی بیرگوشش رہی ہے کہ وہ افراد مرتب کے دلوں سے اعیان مرتب کی مجتب وعقیدت نکال کر دلوں کو دیران کر دیں اور متب کوضعیف سے معیف آلم کرے دشمنوں کو زیادہ سے زیادہ دلیر مبنادیں حضورانو رصتی اللہ علی آلم اورادلیار عظام کی ذواتِ عالیہ کے ساتھ والہانہ دائی تب کی روح ہے۔ اسی ہے و شمنان دین کا ہوف یہی ذواتِ عالیہ میں معیف تھیں آئی مصبوط کر رہے ہیں اور وہ یں سمجھتے ،

كدان كى غيرديانت دارار تحقيقات بتبراسلاميه يركيا قيامت وحاربي ين اى قىم كى ايك تحقيق محمود عباسى صاحب نے بیش كى تھى جس ميں انفول نے يزيدكا رحی اور حضرت حمین رضی الله عنه کو علمی برنابت کیا ہے جموع عاسی کی نگار ثبات مصفطرب ذبنون مين جوموالات أفق سكته تقع بصرت علامه اكارُوى في ايك ایک کرکے ان کا ذکر کیاہے ، مچرم سوال کا محققانہ جواب مخرر فرمایا ہے .

عُلّام اکاروی نے مندرج ذیل سوالات قام کیے ہیں ،-

كيا يزيد كى خلافت وامارت قوانين تترعيه كمطابق تحى ؟

كيايزيرك فلاف تصرت امام خين رضى الشرعة كاخ وج بعث وت ممجها جائے

کیا یزیدعالم و فاضل بمتقی و پرمیزگار، صاکح اورپابند سوم وصلوة تھا؟ اگریزید فامن و فاجرتھا توجن صحابۃ نے اس کے ہاتھ پر بیت کی تھی اِن کے متعلق کیا دائے قائم کی جائے ؟

کیا یزید نے صفرت شین رضی الشرعز کے قبل کا حکم نہیں دیا تھا اور دہائی ير داضي نه تھا؟

پر راضی مذتھا؟ اگریز بدنے قتل کا حکم نہیں دیا تھا توشہاد ہے جسین رضی اللہ عز کے بعد پڑید فے ابن زیاد پر کیوں نعنت کی ؟

کیا محمد وعباسی نے اپنی تصانیف میں خیات سے کام لیاہے ؟

کیا یزید جہاد قسطنطنیہ میں شرکت کے باعث بفوائے صدیث مبنتی تھا ؟

و کیا حضرت محسین رضی الله عن شهید نهیں ہوئے اور ان کے قام مناقب و فضائل خيالي يس.

حضرت علامه او کاروی نے مدرجہ بالاسوالات پر دیانت و صلاقت کے

ما تھا پنی عمدہ مخقیقات بیش کی جی اور مرسوال کے ذیل میں سیرحاصل مجت کی ہے۔ انھوں نے دلائل و شوا ہدسے ثابت کیا ہے۔

ويزيد كى خلافت وامارت قالزن شريعيت كےمطابق مذعقى.

حضرت بدناامام مين ضى الله عنه كاخروج قطعًا بغاوت نه تها.

ويديرصاع ومتقى مذتها، فاسق وفاج، ظالم وجابر اور بدر وارتها-

جن حجاب نے بزید کے ہاتھ پر بعیت کی انھوں نے بزید کے ظام وہم و بھتے ہوئے رخصت پرٹل کیا اور جن صحاب نے بعث ندکی، انھوں نے جان کی پرداہ نہ کرتے ہوئے عزمیت پرگیا۔

پریدقتر خین وضی الله تعالی عذید در حقیقت فوسش بور ما تھا۔ تاہم ان ا پریزید کا لعنت کرنا محض سیاسی صلحت کے تحت تھایا اس لیے کہ واقعہ شہادت کے بعد اس کوخود لینے متقبل کاخوف تھا۔

مردعای نے کابوں سے والے نقل کرنے میں خیانت بتصب اور تنگ دل سے کام لیاہے ، لینے مطلب کی باتیں نقل کر دیں اور جو مطلب کے خلاف جاری تھیں ان کو رہنے دیا ۔ یا نت کے خلاف ہے۔ جاری تھیں ان کو رہنے دیا ۔ یا نت کے خلاف ہے۔

صفودانورستی اشرعلیه والمروقم کی پیش گوئی کے مطابق بزید جہاد تسطنطنیه
 کے بے جانے والے پہلے تشکر میں سٹریک نہ تھا، بلکہ داوعیش نے رہا تھا،
 بعثیل حشر معاویہ نے اسس کو جہڑا بھینے کا حکم دیا۔

حضرت میدناخین دخی الله عزیقیناشهید بوت ان کے ضنائل منا۔

بخرت متندروايات ساتابت ين-

اس مي كوتي فك بنيس كرحفرت المحين وفني التُرعز في عزفيت رقل كرك يزيدى ماحول كى تاريكول مين اجالاكرديا اورايك مينارة نور بنايا جر يختك والول ك صديرت مك و غانى كرتا يهي كا \_ ونياس بت اليطيس كي جنوب في دولت کی خاطر، زمین کی خاطر، حکومت کی خاطرجانیں دی ہیں مگریماں نذرائدجاں حق كى ضاطريش كياكيا اوريه تبادياكياكرجان جيسى ظيم دولت حق بى كرقبان كاه بر چراصائ جاتی ہے سیجائی کے لیے اپنی جان قربان کردینا کوئی معرفی بنی معرفی کی نے توجان بچانے کے لیے والے رائے جو طی اور ایس مگر یمال جوٹ کا گؤیں ہے، ی جے ہے کہ بلاکے میدان میں دیکھنے والی انگوں نے آفاب عین عوب ہوتے دیکھا۔ اوراب ساری دنیائس کوطلوع ہوتے دیکھ رہی ہے بھاؤستم کے خلاف ایک علم گرمدوجد مان آری ا بیش جرای ماید ب وقائمنی ربا جرایک ماید جرورا تو نسی وی جرایک محاید جرنا نورنس جرنا حضرت ملامرا وكاروى في جرواستداد كي آندهون مي يحيف والع آفاب كا چره د کھایا ہے اور اس جربے برضاک ڈلنے والوں کا محامبہ کیاہے \_دلوں میں يمصف والع كانول كونكالاب صفيرة قرطاس كوتخذ كل بناياب حضرت علاملاكارى نے بڑی محنت کی ہے اور تمام ضرفری ما خذکو کھنگالاہے۔ ان کی تحقیق سے ایکے ف توحقاتی سامنے آگئے دوسری طوف اغیار کے عزائم بھی ملف آگئے جو اغیار لے لحقیق کے پروں میں جھیار کھے تھے تحقیق و مرقیق ایک شخس عمل ہے، لین املا كحفلاف باغيامذ ذهنيت كرميدان تحقيق مين أتزنا اورمتت فيان يرج اعتماد كياب اس سے فائدہ اٹھا كرفكر وخيال كے بندھنوں كو توڑنا اور دور مربيكے انتظار فركصوايس لاكركواكرون صركافلم بصحرت علامراد كالوى فجانان

بت اسلامید پراحان فرمایا که ان کو ایک روشی عطا فرمانی جس سے شک و شبر کو ماری تارکیاں و ور ہوگئی لور عجت وعقیدت کے جبند هن او شرح سے وہ کو خواط میں اللہ اسلام کی بنیاد ہی عجت پر ہے ۔اللہ اور دسول میں اللہ علیہ واللہ وسلم کی بنیاد ہی عجت پر ہے ۔اللہ اور دسول میں اللہ علیہ واللہ وسلم کی بخت میں اسلام کی بنیاد ہی عجت میں کہ بت سے تو یہ ہے کہ جس کے عظام کی جمت سے علام کی مجت مجت ہی مجت سے تو یہ ہے کہ جس کے دل میں ان حضرارت عالیہ کی مجت نہیں اس کا دل ایمان سے فالی ہے فور وحضور انور میں اللہ علیہ وقم فرما رہے ہیں خبردار ہوجاؤ اجس کے دل میں مجت نہیں اس کا دل ایمان سے فور واللہ کی دل میں ایمان نہیں ہے کہ وال ہوجاؤ اجس کے دل میں مجت نہیں اس کا حمل کا ساتھ ہے جو عجت پر شب خون مارتا ہے وہ ایمان کی مجت وایمان کا جی والا میں ایمان کی لئت بغیر مجت کے آئی نہیں سکتی ۔اطاعت اپنی جگر مگر مجت در ہوتو میں عبادت بے سور و بے فیض ہے۔

میم مسعود اعمد پرنسیل،گورننٹ ڈگری کامیج، تضخصہ (مندھ)

۱۲ رشبان ترکاره ۱۲ ایرل مشمال ت

#### فهرست مضامين

Jish de

يزيرفاس وفاج اورشراني تفا يزيدى رال كالعنى صنور كالمين كول صنون في وي المال الموسطة الله كان ١١٨ صور فرا روه كرنظام جو الربع ١١٩ حفرت اومرية كالتصفيقاتا الم بيلاظالم حاكم يزيدس صورتين فبلول كونايسند فرات تق م يندل فأر ما د كوت ك سياء كانا ع المم اعدين عنبل الدكفريزير وبدولونت كرنا يزيد كفرادر فق كي سعن وف ين يراغه محدثين والمارامت كانفرش وع وزركامول خيالات كادوير ينياعا ووبدك زوك يزيك تعتى استح معموه رائي الا يزيدكوا ميرالمونين كمضرو منزا يزيرا ورجيت صحاب تربیت کے احکام دوسم پیس. رخصت اورع بمیت

عباس مناك كتب كأش عبارات يزيدك ولعبدى الماحسين لمغي ورضاوي ومعاذاتم المرض في فرادرول كب تصفداري الأم ك فضائل منا بحض لي الم المرتبين في والله المركب المام بزیدی مخالفت کرکے جدی اور زا بسے جرائم بے اُنے جو کے جرائے يزيد في الم وقت كالي المانكيا أوعدد موالات وجرابات يزيدكي وليجدى كي اصل تصور بال نظرية فائق وفاجر کی امامت باطل ہے غالن كأخرمان مخلعق كأطاعت ين ظالم كاطاعت لازم نبيس NH المامت كرى كى يا يخ شرائط ظالم وفامق المام كنيلاف كوائد بونا करारे में हेर्द्र ड निर्देश المم كوباغى كن واللابل منت وجا عرفار ج اور گراه بی -

مصموك الم كاخواب اورهكم رمول والدارب مرف لدو هنام محمل مدم عبارت من تضاد لين القوالي ١٠٩ دىرى كانون. الم طبرى يشيعيت كاالزام الوجخف برازام HIM بخارى و الم ك دادى FIA جهاد مطنطنيه ادريزير-MAG حضرت امسلم كى وفات كباتى فضائل دمناقب TTA ابل بيت نوت \* مجت الي بيت واجب ہے ال بيت يردود وملام الليب الدين فبت الريت كي تعفيث كوليس ص دين نياس عفواكي دعول حسنين كيين ك ناز داريال الربيك لاال أورع منين كرمن بنط جوافو سكم ال فين المارين معيد عقيدة الم سنت . TOT يشافظ

303 معنون وركون الم يكف بوني به المتم صنورك حرأت ورشجاعت والما مروضاك واشادر فلرته المرتبدالتداري ١٨٦ امام کافتل در بزیدی رضا يزيركا الم كفن عفى وزاوم ١٢١٩ يزيركا ابن زياد برلعنت كرنا. IDM جای کے بیان میں تصاد 140 الممغزال ادرهاميان يزيد عامى كاتصانيفين فيانت مدياي عبادات من قطع و بريد 149 عرتين د وراس يافترام 120 الم كے محالي بونے كى بحث تحريف يا جمالت المام عباس في عرض ادر مورض كولذا كاعرْخود كذاب ثابت بوكنه. المام س ك وفا زيد نسي بكر ولي in without زمر فوراني ك متعلق مجث P+1 زبرکس فیدیا ادر دلوایا. 4-14 الم كوسحار كاكرف فيأف عددكن عَمَدُهُ وَنَصَلِّى وَ نُسَلِّهُ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيْءِ وَعَلَىٰ الْهِ وَاصَعَادِ الْجَعِيْنَ ، فِيسَدِ اللَّهِ الْأَحْلِي النَّحِية وَعَلَىٰ اللهِ مَرِكِ اِيك فاضل دوست نے محود احتجابی کی تالیف" تبصره محود ی برمفوات مودودی علی محود ی برمفوات مودودی علی محود ی برمفوات مودودی علی کاب" خلافت و موکیت 'کے ردّ میں کھی ہے ، کے حقد دوم کی چند عبال اور اگن سے حاصل شدہ مفہوم نقل کرکے موالات مرّب کئے اور مجھان موالا کے جوابات تبھٹے کو فرمایا ۔ میں نے عباسی صاحب کی پہلی تالیف" خلافت معاوی یزید" دیکھی ہوئی تھی کو فرمایا ۔ میں انھوں نے برئید کو برحی و امام عادل اور سیدنا امام شدہ ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تو الله علی بر ثابت کرنے کی مذموم معی کی ہے ۔ اب امام شدہ عبارات اور اُن کامفہوم بالکل درست پایا ۔

اس تالیف میں جاسی صاحب نے مودودی صاحب کے ان غلط اور بے جا الزامات اور اتھا مات کا جواب دیا ہے جو اُنھوں نے اپنی کی شطافت طوکیت میں امیرالمومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معادیہ رضی اللہ عنہ پر لگائے ہیں۔ لیکن عباسی صاحب نے مودودی صاحب کے رد کے ساتھ ساتھ مسلک اہل مُنت کے خلاف اپنی خارجیت کا تبوت بیش کرتے ہوئے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ ماج عیں کی سخت ترین تو ہیں کا بھی ارتفاب کیا اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ ماج عیں کی سخت ترین تو ہیں کا بھی ارتفاب کیا

ہے جیاکہ ان کی عبارات سے قارئین کرام کو معاوم ہو گا۔ مودودی صاحب نے برید کے کچھ سیاہ کارناموں کے متعلق بھی لھا تھا چونکر جہاسی صاحب کو فارجی ہونے کی وجرسے بزیر کے بوٹے بی حامی ہیں، وہ کسے روافت کو وه تو يزيد پليد كوخليف رسى ، امام عا دل دراشدادر اميرالمومنين مجھتے ہي اور ائس كے مقابلے میں فرزند رسول امام عالی مقام سیدنا امام حمین وضی الشرون کو باغی، فسادی ، الله و رسول کا دشمن ادر جا بلیّت کی موت مرنے والا قرار فیقین معاذ السُّد تُمَّ معا ذالسُّد إ جِنَا يَجْد انحول في لين إن فامد اور باهل خيا لات كو حقیقت کا جام پینانے کی جو ناپاک اور مذروم کوشش کی ہے ۔ اِس بندہ ناچیز، كدات ابل بيت الهارف بحدالله تعالى اس كى دهجيال الرائي إلى - اور اس خارجی کی جمالت و مکاری کا پروه چاک کرکے رکھ دیا ہے اور دیانت وصافت كساتفاص حقيقت كويش كياب كتاب كمندرجات كاتعلق موالات كم مطابق يزيد بليد عليه ما يُستَعِقَّهُ اور امام بإك رضى النَّدي كم ما تحديد مودودى وعباسي كحدرميان بحث واخلافات سعنيس

اس صد کا نام جو سوالات و جو ابات بر مشتی سے "امام پاک اور ان پر بلید" ہے۔ دو مراصد جس کا نام " فرام کر با شیاصی بام پاک اور ان مح رفقار کی شهادت کا مفقل اور مدتل بیان ہے۔ اِن دونوں کتابوں بین فارج ت اور دافقیت سے الگ ہوکر بندہ نے مسئلہ جی اہل ستت و جاعت اور کتاب مست کے مطابق لیف جن بات عقیدت کو بیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طفیل سنت کے مطابق لیف جنہ بات عقیدت کو بیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طفیل لیف جیری ہوئی کو منظور و اس میں کو منظور و مقید فرائے ، اور کس بندہ منہ کار کیلئے ذراعہ کم اللہ میں کو منظور و بنارک و تبارک و تبارک میں بندہ منہ کار کیلئے ذراعہ کا بنائے۔ آئین تم ایمن شم ایمن بر میں ایک منظور و بنائے۔ آئین شم ایمن کار کیلئے ذراعہ کا

### سوالات

کیا فرماتے ہیں علائے اہل منت و جاعت اس ام یں کہ محمود اعظیمی اپنی تالیف تین ایف ہیں ۔ اپنی تالیف تین ہے ہے کہ برم استصواب امیر مزید کی ولایت جمد کے لیے کیا ایسا استصواب اُن سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا تھا۔ نیزیہ کہ جوفیصلہ موا گیا ایسا استصواب اُن سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا تھا۔ نیزیہ کہ جوفیصلہ موا وہ اجاعی تھا حضرات اُنہات المومنین اور جمہور کیار وصفار صحابہ اسس پرمنقی تھے اسس موقع پرکسی ایک شخص کا بھی محترز رہنا صحاح سے تابت نہیں کیا جاسک اس موقع ہوا اور المسل اِنہا کا بھی محترز رہنا صحاح سے تابت نہیں کیا جاسک یہ ایسا اجا کا کہ قواعمی ترفیع یا اور المسل اِنہا کا کہ ایسا اجا کا کہ قواعمی ترفیع اور عمریات کے اصول کے مطابق ہوا کس سے زیادہ فیصلہ کن اور کارگر کوئی اجاع نہیں ہوسکت کے وقت موجودہ صدارتی انتخابات میں ہزاوں ووطے مخالفت میں پرٹستے میں اور فیصلہ صفات نہیں تھا۔"

عبامی صاحب کی ایس عبارت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بزیدکو جہودصحابہ کرام اور ملّت اسلامید کے تمام افراد نے بالا تفاق فلیف اور امیرمنتخب کیا تھا جنا پنج جہاسی صاحب اپنی اسی تالیف کے صفو ۱۱۱ پر تھتے ہیں ،۔
"امیرالمومنین یزیرا ول کی خلافت کی تجیت کی سہ برخی دلیا ہے جمہد صحابہ کوام کا اجماع - اِسی بنا - پر حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کے خلاف خود ما کو خدا و ربول کے ساتھ سہ بڑی غذاری قرار دیا تھا ۔"

اس عبارت سے ثابت ہواکہ یزیر کے خلاف خود خدا تعالیٰ الدائی کے رمول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ میں بڑی غدّاری تھا۔ اِس کے بعد عبالی صاحب صفحہ ۱۱۵ پر گوہرافٹانی فرماتے ہیں،۔

"بین علوی نے بیامت کا یہ گردھی نہیں سیکھا ادر بہیشہ ہے وجہ اور ہے
اصول ایسا قدم اٹھایاجی کا نتیجہ سولئے تخریب ادر بسپائی کے کچھ مز نکلا ۔ ٹربین
صین تک ان کی پوری تاریخ بہی کہتی ہے کس کا نتیجہ یہ بواکہ عالم اسلامی
اس خاندان کو کبھی وہ مقبولیت حاصل مز ہوسکی جو امویوں کو عبا میوں کو اور
ترکوں کو ہوئی ۔ انہی ناکامیوں ، بسپائیوں اور بدنامیوں کو بچپانے کے لیے خیال
من قب کا ڈھیرلگا دیا گیا اور ان کی تلطیوں پر مصمت کا پر دہ ڈال کر جہاد

اور شہادت کا نام دیا گیا : WWW.NAFSEISLAN میں اور شہادت کا نام دیا گیا : ا

" اس شریعت کے باطن تک ہیں رسائی نہیں اور ہم الفاظ کے وہی معانی بھے ہیں جوایک فائی اور غیر معصوم انسان سمجھ ملک ہے اور اس بارے میں معانی کو جمعے کے برطنا میں معانی کے محملے کے برطنا ارضاد باری تعالیٰ ہے ،۔

إِنْهَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَيْسُولُنَ فِي الْأَرْضِ ضَادَّا الْ يُعَلَّمُ ا اَوْيُصَلِّبُولَا وَيُعَطِّعُ اَيْدِيْهِ عُرَادُجُلَهُ مُ مِنْ خِلَا بِ آوُيُنْغُومِنَ الْكَرْمَنِ انجولاگ اللہ اور اس کے رمول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد انتھین کے درید ہیں ان کی مزایری ہے کہ انھیں اُری طرح قتل کیا جاتے یا انھیں جل در کرویا دی جاتے یا جاتے ہا انھیں تعلک بدر کرویا جاتے ۔ خداو درمول سے لونے کا مطلب اس نظام صابح کے خلاف جنگ کرنا جاتے ۔ خداو درمول سے لونے کا مطلب اس نظام صابح کے خلاف جنگ کرنا سے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر دکھنا جوالیا نظام جب کی مرزون میں قائم کر دکھنا جوالیا نظام جب کی دورکس کو خواب کرنے کی سعی کرنا قطع نظراس سے کر دھی ہے ۔ بودی بیانے پر اسس بیانے پر اسس نظام صابح کو النئے اور اس کی جیگر کوئی فاحد نظام قائم کر فینے کے لیے بودی اس فی جنگ سے یہ فوراس کے خلاف جنگ سے یہ فوراس کی جیگر کوئی فاحد نظام قائم کر فینے کے لیے بودی اس خدال در دول کے خلاف جنگ سے یہ

اس كے بعد صفحہ 119 ير المصقے ہيں ،-

"اگر دائے عامہ ایک حکومت یا حاکم کے حق میں ہے اور اس کے خلاف پر دیگیڈے سے متاثر نہیں ہوتی توایسی حکومت یا حاکم پر عائد کردہ الزامات خود بخد د باطل ہو گئے اور جو لوگ اسس حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے وہ باعی اور مفسد ہی قرار پائیں گے "

ان عبارات مصحاف طور بر ثابت ہوا کہ صفرت امام حین رضی اللہ عن اللہ حالت اللہ عن اللہ عن اللہ حالت اللہ عن اللہ

اورجی نے امام المسلین کے خلاف خرد ج کیاجی پرلوگ جمع ہو گئے ہوں اورجی کی خلافت کو ماننے لگے ہوں خواہ یہ اقرار برضا و رغبت ہویا برجبر و اکراہ ، تر اس نے معانوں کی قوت کو پارہ پارہ کر دیا ادر رسول الشرحتی الشرعیر ویا کے آثار کے خلاف کیا۔ ادر اگر اسس خروج کی حالت میں اسس کی موت و اقع ہو کی تو یہ شخص جا بیت کی موت مرا"

ای کاب کے صفر ۱۷ پر لکھتے ہیں :-

الم محفلات خوری اور زنا اور دو سرے برکا ارتکاب امام کے فلات خود مطاعت مقابد مقابد با

اور صفح ١٢٠ ير لكفت بل ١٠-

"چناپند یہ لوگ اپنے تخزی عزائم کے تحت موجودہ اور گزری ہوئی پر ٹی ا کوگراہ کد کر ایسے لوگوں کومجا ہراور شہید کہنا چاہتے ہیں جھوں نے وقتاً فوقاً اوم جاعت کے خلاف خودج کیا اور ہم عصر امّت کی حایت حاصل نہ ہونے کے مب فاکے گھاٹ آدار جیئے گئے "

اورصفی ۴ پر لکھتے ہیں ،۔

"ان صرات پر خلفار اسلام کاید اصال ہے کہ انھیں قتل کر دیا گیا اور یہ قتل اُن کے جرم عظیم کا کفارہ ہوگیا ورنہ خروج علی الامام کا دبال اپنی گردن پر کے جاتے یہ ا

اِن تمام عبادات کاخلاصہ یہ ہے کہ یزید کی خلافت وامارت ایسی تھی کہ تمام صحابہ اور جمہور سلین کا اسس پر اتفاق تھا اور حضرت امام حمین رضی الشدعہ کا تمج اور مخالفت تحض بلا دجہ بغاوت اور فساد فی الارض بلکر خدا ورسول کے خلاف جنگ کے متراد ف تھی چنا پخران کو اسس کی منزاطی اور وہ موت کے گھاٹ آمار فینے گئے اور وہ قطعاً مجا ہداور شہید نہیں ہیں اور اُن کے فضائل بھی محض خیالی ہیں۔ (العباذ باللّٰہ) اب یہ معلوم کرنا ہے کہ ہے۔ ۱- کیا ہزید کی خلافت وامارت پر توانین شرعیہ کے مطابق تمام صحابہ دور جمہور سلین کا ایسا اتفاق تھاکہ ایک ووٹ بھی اسس کے خلاف رتھا۔

عد کیا امام حین رضی الشرعنه کاخروج بلاوجر بغاوت فی الارض اور خلو رسول کے خلاف جنگ سے متراد و فت تھا۔

س. کیا یزیدعالم و فاضل به شمقی پرمبزگار، پابندصوم وصلوة اورنهایت صایح تصاحبیسا کرع تاسی صاحب کی دو سری کتاب" خلافت معاویه ویزید کے صفحه میم پر سے کہ :-

د علم وفضل، تقوی و بیمیرگاری بابندی وصلوة کے ساتھ امیر بزید حد درجہ کریم النفس، علیم اطبع ، منجدہ ومین تھے ۔ نیز السید محد الیس کی بندک بارے میں بدنظم ہے ۔

# البرازين كريد والله

کیوں واشدہ نہ جوگی خلافت بینگ می عازین جے نے ادت برنیژی ہے کتنی مربندا مامت برنیژی ہے دجرا نتخار قیادت برنیژی عیسا یُونے مان شجاعت برنیژی احسان معادیہ کے عنایت برنیژی تسیم کی ہے جس خفافت برنیژی جرقت نام آگيا ابن سين كا ويسيسي بإدآئي تخاوت يزيزكي الشرك نبئ ك اطاعت يزيدكي لازم بھی مُومنین یہ قرآن ہو چھے زينب كوتهى يسناد فاقت يزيك يملے بھی اور حادثہ کر بلا کے بعد نا قابل بیان ذیانت پزیترکی خش ك شهوارسمندرك تاجار تكين ديي اشاء السلام ميكال الشركاكوم تحاكوامت يزيزك دانش معاوثة كى خلافت يزيدكى مانون مانوتم گر دنیانے مان لی تسيم كى ب متفقه طور الميس العرب عمر في الترزيكي (معاذالله) ياكدينيفاسق و فاجر، ظالم وتترالي تصااوركيا السس پرلعنت وغيره كرنا جايو ٧- اگريزيد واقعي فاحق و فاجراور ظالم و شرابي تها تو أن صحابه كرام كم ا رکیے عام اجھول کی مجیت کمل تھی تھول اس کی بیعت کیوں کے کیاان ہرفاس وفاہل پین جائے کا جھول اس کی مجیت کمل تھی تھول اس کی بیعت کیوں کی۔ کیاان ہرفاس وفاہل بيعت كاالزام عائد نهيل ہوگا ؟ اگرنهيں ہوتا تو چرامام حيين برالزام عامدُ ہوتات كرا خوں نے بزید كى بیت ہے كوں انكار كيا اوركيوں اس پرخودج كيا واب ان دوصورتوں میں سے ایک صورت کولاز ما اختیار کرنا پڑے گا۔اگر امام صین رضی التّدمیز حق پر تھے تو وہ صحابہ کوام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم جفسوں نے بزید کی بہت کی'یقیناً علمی پر تھے ان بیفسق کا الزام عائد ہوگا اوراگر وہ محابد کام حق پر تھے توحضرت امام غلطى يستص اوران يرخروج وبغاوت كاالزام عائد بوكاج ۵- يزيد في حفرت المام حيين رضى الشرعة كي قتل كاعكم نهيس ديا تها اور فدو الس سے دامنی تھا لہذا قتر حین اور اس کی رضا کی نسبت برید کی موت کرنا خط ع- كياء درست ، ٧- اگرام حين كافتل يزيد كے عم اور اسس كى رصاسے بوا تھا تو پھراس

في إن زياد ير احت كول كى و اور المام كم قل ير افهار افتوس كول كيا والس كوؤوش بوناجا بيناقيا. ٤٠ كاعمود الدعماس في إنى تسائيف مل كيس فيانت ويروياني على كام ياب؛ أرياب واسى دخاحت فراين. مدكوا زر الانتصاف المستندمني علاج الانتحاد فالارتخار المتعاري وعدرا كالمراك ك مديث يو كارى ير ب اس كا طرب " ه. كيا مام عالى مقام معنرت حين وضي الشرع المهديس بي ؟ الدكياان ك فضال ومن في المن فيأل ران البينو تلوجوا" 4、ないとことととしているのうなりいよ

## سوالنبرا

کی یزید کی خلافت و امارت قوائین شرعیہ کے مطابق تحقّہ بھی اور اسس بھا تمام صحاب اورجہور سلمین کا ایسا اتفاق تھا کہ ایک ووٹ بھی اسس کے خلاف نمیس تھا ؟

جواب بالل الس ك رعكس بعياكة تنده مطورت وافع بكر مامو أفت والله الس ك رعكس بعياكة تنده مطورت واضي

حضور صلی الشعلیر و مسل کے دصال مبارک کے بعد خلفا را سلام کا اتخاب اکا بر جماح رین و انصار صحابہ کے مشورہ سے ہوا تھا۔ یزید کی دل جمدی کے لماد میں اگرچہ اکا برصحابہ کلام المحسی ہے مشورہ سے ہوا تھا۔ یزید کی دل جمدی کے لماد میں اگرچہ اکا برصحابہ کلام المحسی ہے تھے اور زمانۂ درسالت کی بہاریں کمی حد تک ختم ہو چکی تھیں تاہم ان بیل بہت سے صحابہ اور اکا برصحابہ کی اولاد جھے تو دھی محسوس سے دوستی اللہ علیہ وستم کی صحبت کا مشرف صاصل تھا، ابھی موجود تھی خصوصا محضورت عبداللہ بن غمر حضرت جمداللہ بن ابن جمر وضی اللہ عضرت ان بین ابن جکم رضی اللہ عشرت میں اللہ بی موجود تھا۔ ان معرف اور انصاف ، امانت و دیا اسلام فون اور انصاف ، امانت و دیا اسلام فون اور موجود تھا۔ ان معرف اور کی موجود کی بین بر بر صیبے شخص کا نام خلافت کے یہ بیش کرناکسی طرح بھی کی موجود کی بین بر بر جسے شخص کا نام خلافت کے یہ بیش کرناکسی طرح بھی کی موجود کی بین بر بر جسے شخص کا نام خلافت کے یہ بیش کرناکسی طرح بھی

منامب زنتها . نگراسس امرکی ابتدایوں ہوئی کرحضرت امیرمعاویہ بشی الشدعین ك ف ك كور زمغيره بن تعبد كومعزول كرك ان كى جد معد بن عاص كو مقرد كونا چاہتے تھے مغیرہ کو امیر معاویہ کے اس ارادہ کی اطلاع ہوگئی تو وہ کوف سے ومثق پہنے اور بزیدے ملاقات کی اور اسسے کماکہ اکا برصحابداور قریش کے براے لوگ دنیا سے رفصت ہو چکے ہیں البتران کی اولاد موجود ہے اور تم اُن سے كسى معاطع ميركم نهيس مو بهرميري مجه مين نهيل آناكه امير المومنين كوتمهار ي بعت لینے میں کون امر مانع ہے ؟ یزید نے کما آپ کے خیال میں یا کام بوکٹ ہے ؟ مغیرہ نے کما یاں! یزید نے اس بات کا ذکراہے والد امیر معاویہ کیا۔انہوں نے مغیرہ کو بلاکر پوچھا کہ تم نے یزیدسے کیا بات کی ہے ؟ مغیرہ نے كها اميرالمونين إحضرت عمان كي شهادت كے بعد اقت ميں جو اختلافات افراقي كي بونى ب ده اتب دي هي اس يه بهتريه ب كرآب ابنى زندگى بى مين يد كو اپنا ولى عدمقرركركے بعت لے ليں تاكدات كے بعد فتنف داور فون خوابا ىز بو بصرت معاديد نے كماكس كام كوبورا كرنے بي ميرا معاد ن كون بوكا بمغيره نے کہاجماں تک اہل کوفہ کا تعلق ہے اس کا ذِمّہ میں لیتا ہوں اور اہل بصرہ كے بے زیاد كافى ہے۔ اس كے بعد كوئى مخالفت نہيں كرے كا۔

امیرمعا دیرنے کما اچھاتم اپنے عمدے پر واپس بطے جاؤ اور اس معلط میں ان لوگوں سے گفتگو کر وجن پر تمہادا اعتماد ہو بہات رخصت ہو کر مغیرہ اپنے دوستوں کے پاکس آئے۔ انھوں نے کہا ، کہو کیا ہوا ؛ مغیرہ نے کہا میں نے میر معاویہ کا پاؤں ایسی رکاب میں الجھا دیا ہے کہ بھی نہ نکل سکے گا۔ کوفہ پہنچ کر مغیرہ نے ان لوگوں سے بات چیت کی جن پر ان کو وثوق اور اعتبار تھا اور وسی مغیرہ نے ان لوگوں سے بات چیت کی جن پر ان کو وثوق اور اعتبار تھا اور وسی آدمیوں کو تیس ہزار در ہم دے کر اکس امر بر راضی کیا کہ وہ ایک وفد کی صورت

یں دمشق جائیں اور امیر معاویہ کو یزید کی ولی تبدی کے لیے درخواست کیں الو پُر زور حایت کا یقین دلائیں چنا پخہ یہ و فد حضرت مغیرہ کے بیٹے موملی کی قبارت میں دمشق پہنچا اور بڑے زور شورسے اسس تجویز کی تائید و حایت کرکے العقاد بیت کی درخواست کی ۔ امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ ابھی تم اس معلیے کے افوار میں قبلت یہ کرو ۔ لیکن اپنی دائے اور جمد پر یکتے رہو۔

بعدیں امیر معادیہ نے موسیٰ کو تنهائی میں ملا کر پوچھا کہ تمہادے باپ نے ان لوگوں کو کتنے میں خرمیا ہے ؟ موسی نے کہاتیں ہزار درہم میں ؟

پھر تصرت معاویہ نے گور ترکیمرہ زیاد کو خط لکھا اور اکس معاملہ میں مشورہ کیا۔ زیاد نے جید بن کعب النمیری کو بلا کمر کہا کہ امیرالمومنین نے جھے سے بزید کی ل جہدی کے بارے میں مشورہ طلب کیا ہے اور وہ لوگوں سے خالف بھی ہیں کہ لوگ نفرت کا اظہار کریں گے اوراطاعت کی بھی امید رکھتے ہیں اور یہ معاملہ نہائی ایم سے۔ اور یزید ہیں یہ یہ خامیاں اور کمزوریاں ہیں۔ امذا تم امیرالمومنین کے ابی اس معاملے میں جاؤ اور ان سے برید کی عادات و خصائل بیان کرکے کموکر ابھی اس معاملے میں جو قدت فرا میں اور جلدی ہزگریں۔

عبیدنے کہ آپ امیر معاویہ کی دائے کو بدلنے اور خواب کرنے کی کوشش مزکیں بلکہ اکس کے بجائے ایک ورکام کیا جائے اور وہ یہ کہ ہیں آپ کی طوف سے یزید کے پاکس جاتا ہوں اور اکس سے کتا ہوں کہ تمہارے باہنے تمہاری بیعت کے بارے ہیں امیر زیاد سے مشورہ طلب کیا ہے اور ان کو یخوف ہے کم لوگ تمہاری عاد توں کی وجرے تمہاری مخالفت کریں گے اکس لئے تم اپنی ابھی عاد توں کو ترک کر کے اپنی اصلاح کرو تاکہ یہ امر بہتر اور اسمان ہوجائے۔ زیافتے

و الله ابن اليرن م صفور ، البدايد والنهاي صفور ، ابن خدون صفيها

کما خدا کرے کہ تمہارا بیرنشانے پر بیٹھے جنا پخے عبیدنے دمشق جاکر امیرزیاد کی طرف سے برزید کو تو اصلاح حال کا پُر زورمشورہ دیا اورامیرمعا دیر کو ایک خط دیاجس میں زیاد نے ان کو لکھا تھا کہ اس معاطر میں عجلت سے کام نہ لینگ بڑی حکمت دسیاں سے کام لیس لے

جب سے هیں زیاد کا انتقال ہوگیا تو حضرت معاویہ نے یزید کے لیے بعت لين كافيصد كرايا اور بااثر لوگوں كو بموار كرنا شروع كرديا جنا يخذ الحر نے صرت عبداللہ بن عرکے پاکس ایک لاکھ درہم تصبح جو اخفوں نے قبول کر یے لیکن جب ان کے سامنے بعت برید کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے فرمایا خوبی اچھاان کا یہ مقصدہے! پھرتومیرا دین بڑا ارزاں ہے۔ یہ کمہ کر انھول دیم قبول كرنے سے الكاركر ديا ( ابن اثير صفيظ ، ابداير صفيف) مجير حضرت معاويہ نے مدينہ طيته ك كورز مروان بن عكم كولكها كرئين اب بورها بوكيا بول اور مجع اندليته ہے کمیے بعد المت میں پھراخلاف نہ ہوجائے۔ اس لیے جاہتا ہو گاہی زندگى بى بىركنى كواپنا جانشين بناجاؤں ـ لنذاتم ان لوگوں سے يوچھو كه وه الس معامله ميں كيا كتے ہيں ؟ مردان نے اہل مدینہ كو جمع كركے ان كے مان يات بيش كاالى مدينا اس تجوزى تائيد كرت بوت كماكر بم يطبية ہیں کہ دہ کسی شخص کا انتخاب کرکے پہلے ہیں بتائیں اور اکس معاملہ می غلطی ما كرير . مردان نے اہل مدینه كا يى جواب اميرمعاديہ كو لكھ كر بھیج دیا۔ اس كے بعد امیر معاوید نے مروان کو لکھا کہ میں نے یزید کومنتخب کیاہے۔ مروان نے پیرایل مدینه کومسجد نبوی میں جمع کرکے کہا۔ امیرالمومنین نے تمہارے لیے ایک بہت مناسب شخص کا انتخاب کرلیاہے اور اس انتخاب میں انتخوں نے کوئی علطی

له این افر صعال ، طری صعال ، البدار والنها عدای

نهي كى - چنا پخر انفول نے اپنے بيٹے يزيد كولپنے بعد اپناجائشين بنا دياہے وَ قَالَ إِنَّ اللهُ اَدَى اَمِيرُ المُومِنِينَ اور كما بينك الله الله اَدَى اَمِيرُ المُومِنِينَ فِي يَدِيدُ دَ أَيَّا حَسَنَا وَ بِلِيرِ مِنْ بِهِ اللهِ عَلَيْ بِهِ اللهِ عَلَيْ بِهِ اللهِ عَلَيْ بِهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ ال

إسس يرعبداز حن بن ابي بحرا تق اور فرما يالي مروان إتم في يحل كما اورمعاويد في بهي غلط كيا - تحصارا اداده أمّت محديثي الشّدعيد وسمّ كي مجللا أل اور انتخاب نيس بكدتم لوك إس خلافت كوقيصرت بنانا جاست موكجب ايك قيصرا تواس كى جكه دور اليصريعني اس كابينا آكيا ـ يُنتب ابوبكر وغم نبيل بصافير نے مرکز اپنی اولادیں سے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔مروان نے کما اس تنص کو پڑوں یہ وہی ہےجس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے۔ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْبِ أُفِّي لَّكُمَا حضرت عِدالَّرْ عن في بعال كرابي بن تفرت عائد كم في یناہ لی حضرت عائث رضی الله عنمانے پردہ کے سی سے کمار مروان نے علط کہا یہ آیت ہارے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں نہیں آئی ملکر خداکی قسم!یہ ایک اور تخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگرئیں چاہوں تو انس کا نام بھی بتامكتی ہوں۔ البتہ رمول الشرصتی الشرعير وسلمنے مروان کے باپ پرلعنت کی تقى جكر مردان أكس كے عندب ميں تھا۔

له ابن اليُرصف ١٠٠١ ، البدايد و النهاير صفي ، ادشاد السّارى صفيه ، فخ المارى -

حضرت معادیہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن اب برکو ایک لاکھ درہم بیعیج تو انھوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا و قال اَبیعُ دِبنی بِدُنیَا عب اور فرمایاکیا یک دنیا کے بدلے اپنا دین نیچ دوں "والاستیعاب صفصی )

ان ہی ایام بیں حضرت معادیہ نے مختلف علاقوں کے مُحکّام کو کماکہ وہ لوگو کے سامنے یزید کی تعربیف کرکے ان کو ہموار کریں اور میرے پاسس مختلف شروں سے وفور جیجیں ۔

حضرت محد بن عُرد بن حرم مدید منورہ سے امیر معاویہ کے پاکس پہنچے اور النحوں نے امیر معاویہ کے متعلق موال کیا جا انخوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ ہر راعی سے اکس کی رقیت کے متعلق موال کیا جا گا لہٰذا ایپ خوب عور فرمالیں کہ ایپ امّت محدّی حتی الشرعد و سنم کے آمور کا وال کس کو بنا رہے ہیں ؟ امیر معاویہ یوٹن کر کچھ الیمی موجہ میں پڑھئے کہ کا فی دیرتگ مسر جھکائے رکھا۔ مختلف شہروں سے جو و فود اسے تھے انخوں نے امیر معاویم کے ماسے و فاداری کا افہار کیا اور خوشامان تقریبے کیں مثلاً صحاک بن قیس نے کہا :۔

"جهان تک مجھ علم ہے یزید بن امیرالمونین حن بدایت علم وحلم امیرت و کودار اور رائے میں مم مب سے افضل میں لهذا امیرالمونین ایک ان کو اپنے بعد اپنا ولی عبد اور جارا مروار اور جاری جائے بناہ بنا دیں تاکہ ہم اسس کے سائے میں بناہ صاصل کرسکیں۔

عروبن معیدالاشدق نے بھی امقیم کی تقریر کی ۔ بھریزید بن مقنع العذری نے اٹھ کرکھا ،۔

" یہ امیرالمونین معادیہ ہیں۔ان کی دفات کے بعد یہ یزید امیرالمونین ہوگا۔ اگر کسی نے انکار کیا تو اسس کا فیصلہ یہ تلواد کرے گی۔"

اميرمعاديا في كماد التي بيره جاني آپ سيد الخطبارين أاى طن تقريب

ہوتی رہیں بھزت امیر معادیہ نے احتف بن قیس سے جوابھی تک فاموش تھنلا اور کھر! تم کیا گئے ہو۔ افھوں نے کما اگریم کی کمیں تو آپ لوگوں کا ڈرہ اور ہوئے کیں تو آپ لوگوں کا ڈرہ اور ہوئے کہیں تو آپ یزید کے بیل و نمار، فاہر ہو بھوٹ کمیں تو فعلات میں اور فلوت وجلوت سے نوب واقف ہیں اگرآپ اس کو اللہ تعالیٰ اور اقت میں اگرآپ اس کو اللہ تعالیٰ اور اقت میں تو اس کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی کے لیے واقعی بیندیدہ و بہتر خیال کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی سے مشورہ لینے کی مقد تو لڑی افرات ہوتے ہوئے اس معاملہ کو تو شد دنیا بنا کر اسس کے تو الے در کرتے ہیں اور شامیوں ہیں ہے کہ ہم کمہ دیں سیمقنا و اطفنا کہ ہم نے فن اور مان اس کے توالے در کرتے ہی بر شامیوں ہیں ہے ایک شخص نے کھواسے ہو کر کمنا کہ ہم نمیس جانتے کہ معد کی لا جواتی وگ کیا کہ مر نہیں جانتے کہ معد کی لا جواتی لوگ کیا کہ در سے ہیں کہ بہت یہ سے کہ ہمارے پاکس سمع و اطاعت بھی ہے اور تعوار و قوت بھی ہے۔

اسی طرح مختلف تدبیروں سے میدان ہموار ہوتا ریا میاں تک کہ اہل عواق اور اہل شام کے اکثر افراد نے بعیت کرلی۔

شام اورعات کے وگوں سے بیٹ کے بعد صفرت معاویہ کے بیش اسلام افرابل جاز کامسند تھا اور یمسئد نمایت ہی اہم تھا کیونکر ججازِ مقدس اسلام کا دل تھا۔ یماں ہی وہ مقتدر بہتیاں تشریف رکھتی تھیں جن میں صدافت و دیانت حق گوئی و ب باکی کا جو مربورے طور پر موجود تھا۔ اور ان ہی صفرات مخالفت کا سخت اندلیشہ تھا۔ چنا پخر صفرت معاویہ ایک مبزار مواد کو مجراہ لے گوفود مخالفت کا سخت اندلیشہ تھا۔ چنا پخر صفرت معاویہ ایک مبزار مواد کو مجراہ میں معاویہ ایک مبزار مواد کو مجراہ میں معاویہ ایک مبزار مواد کو مجرات میں مقدی تشریف ہے گئے۔ مدینہ طیتہ کے با مرسب سے پہلے صفرت امام میں معنی محضرت عبدالرحمٰن میں مصفرت عبدالرحمٰن میں مصفرت عبدالمشد بن زیبرادر صفرت عبدالرحمٰن میں ایسان والنہا یہ صفرت عبدالرحمٰن میں ایسان والنہا یہ صفرت عبدالمشد بن زیبرادر صفرت عبدالرحمٰن میں ایشان میں ایشان والنہا یہ صفونہ المیں ایشان میں ایشان میں ایک ایسان والنہا یہ صفونہ ایک این ایشر صفرت عبدالمشد بن زیبرادر صفرت بن زیبرادر صفرت بن زیبرادر سفرت بن زیبرادر

بن إلى بمرصدَّيْن رضى الله عنهم ان سے ملے بھنرت معاویر نے ان چاروں حضرات سے نهایت مخت کلام کیاریر حفرات ان کے اس نامناسب روید سے اگر چر سخت جران تھے بھر بھی ان کے ساتھ جلتے رہے تھارت معادیہ نے مدیز طیتر میں واض ہونے تک ان کی طرف کوئی التفات مذکی ۔ بایں ہمر برحضوات مجران کے پاکس ان كى اقامت كاه يىل كئے مگر پھر بھى إن كے مرتبہ ومقام كے مطابق إن سے كوئى موک ناکیا گیا گیا کو ان چارا م صفرات نے بزید کی ولی جدی تسلیم کرنے سے ا نكاركيا تها- كما مُرَّاء تويه جار و احضرات ول بردائشته موكر مدينه منوّره جهورً كركم كرمر جلے كئے اب حفرت معاديہ كے بدينہ طيتيہ كا معاملہ كا في اتبان برجكا مقاچنا یخه ده حالات کو سازگار ادر موافق بنانے میں ملے رہے۔ اِسع صیر وه أمّ المومنين حضرت عارّت صديقه رضى الله عنهاك بالس بعي كمّ أور ان چاروں حضرات کی شکایت کی ۔ اُمّ المومنین کو تمام حالات کی خبر ال حکی تھی انھوں نے فرمایا مجھے معلوم ہواہے کہ تم نے ان لوکوں کے معلق کماہے کہ اگر دہ پزید كى بيت انكاركريك توان كوقتل كر ديا جاتے كا بحضرت معاديات که امّ المومنین! ایسا تونهیں کیونگر یہ لوگ اکس سے بست بلندیں بیکن ان سے مواسب لوگ بعث كرچك بن توكيا آب يه خيال فرماتي بن كرئي إن ك وجمع دو سرعة عام لوگول كى بعيت كو تور دول إلى المرمنين في فرمايا بسرحال ان لوگوں کے ساتھ زمی ومجت سے بیش آؤ حضرت معادیہ نے کہا اچھا! میل میا

اس کے بعد حضرت معاویہ لینے رفقار کے ساتھ کرمکر مرہنے اور لوگوں سے ملاقات کی ۔ ان چارف حضرات سے بھی طاقات کی لیکن اب معاملہ باللی مجلم تھا، بڑی مجتت و تعظیم سے مرحبا مرجا کمہ کر میٹن آئے سے آگے بھاتے اور برماطریں بڑی اجیت دیتے بیصرات بھی اچی طرح بھتے تھے کہ اس می ملوک کامقصد کیا ہے ؟

چنا بخدایک روزان کو تنهان میں بلا کر حضرت معاویہ نے فرمایا آلے گوں كومعوم بى كونى اتب وكوں كے ساتھ كتا اچھا سوك كرتا ہوں اور موزى كا لاتا ہوں۔ دیکھو إيزيد تحصارا بھائى ہے ادرئين جا ہتا ہوں كرتم اسسى كى بعت كال اس رحضرت عبدالندبن زبرنے کما کر آپ تین امود میں سے ایک امر کو اختیار کم ليس - ياتو رمول الشُرصتى الشُرعليد وستم كى طرح كري ادركسى كو إينا جانشين نه بنائي جسطرح لوكول في حضرت الويجر صدّيّ كومنتخب كرليا تصاسى طرح اب بھي كى كومنتخب كريس كے حضرت معاوير نے كما كداب تم ميں ابو بمرصديق جيساكون نىيى ب اور مجھے اخلاف كاخوف ب - انھوں نے كما اچھا بھر الما كھے جيسا حفرت ابوبكرصديق نيائحاكه انفول فيصفرت عرفادق كومقرزكيا تحاجن مصان کا دُور کا بھی رشتہ مذتھا۔ یا پھر وہ طریقہ اختیار کریس جر تھزت عرفے کیا تھاکہ انھوں نے انتخاب خلیفہ کے لیے الیے بھر آدمیوں کی مجلس شوری بنائی تھی كدان مين كوئى ان كاعزيز يا بينانه تقار حفزت معادير نے فرماياتم الس كے علاق بھی کچھ کمناچا ہے ہو؟ انھوں نے کمانہیں! اکس کے بعد حزت معادیہ ان پر سخت ناداض اور غضب ناک بوئے اور یے علس برخارت ہوگئی اور صفرت معادی مواد بوكر واليس آ كئے- (ابن الرصط المع)

یہ تھا پزید کی خلافت وامارت کا استصواب وانتخاب اس پرکسی تبھرہ ہ نتیجہ کے بیش کرنے کی خرورت نیس ہے۔انصاف بسند حضرات خودہی فیصلاکر لیں گے کر قباسی صاحب کا یہ کمنا کا پزید کی ضلافت پر قوانین تشرعیہ کے مطابق قام صحابہ اور جمور کمین کا ایسا اتّفاق تھاکہ ایک ووٹ بھی اسس کے خلاف نے تھا ادر ایسا استصواب ان سے پیدا کسی کے لیے نہیں ہوا تھا کہاں تک ورستے ،

## هملانظريه

حضرت اميرمعاديه رضى الله عنه اصلام ادرمهانون كيضرفواه تحف ادراسي خرخوای کی بنایر وه نبیل جاہتے تھے کرمسلانوں میں قبل وغارت اورخون ایزی ہو دہ مابقہ صالات کے بیش نظر اچھی طرح مجھ حلے تھے کر اگر تیں نے ضلافت وامارت کولینی مسلانوں کی م بعد بھوڑ دیا یاکسی علب شوری کو انتخاب خلیف کے لیے مقرر كرديا تولوك كمى طرح بحلى كمي ايك تتخص يرجم اور داخي نبيس بول كے ملا مختلف علاقوں میں خلافت کے مترعی ضرور الح کھرانے ہوں گے اور اکس سے آب می تخت اختلاف بيدا ہوجائے گا اور صرور توزيزي ہوگى اور اگرئيں نے خلافت بن باخم كاطرت منتقل كردى توميري قوم بني أمير جوابني فوميت مين عصبيت ركهتي سطور اس وقت ان کو بڑی قت و توکت بھی صاصل ہے وہ کبھی تعلیم منیں کرے گیادد اس سے بھی ایس میں تخت اخلاف اور توزیزی بوگی اس بے انفوں نے لینے بیٹے بزید کی ول جمدی کو ان لوگوں پر ترجیح دی جرائس کے زیادہ متی مجھے جاتے تھے اور اکس سلطین انھوں نے درست یا نا درست جو کھر بھی کیا وہ بسر عال اسلام اورمسلانوں کی خیرخوا بی اور ان کوخو زیزی سے بچانے کے اسے کیا بیٹا کچ ان كى دعاج انفول نے يزيدكو وليهد بنانے كے بعد كى وہ اس يرشابرہے۔ ٱللّٰهُمِّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي ك الله إ توجانا بك الرئي ف وَلَيْتُهُ لِإِنَّهُ آرًا أُ آهَلًا لِّهَ لِكَ اس زيزيد) كو ولى عدكيات بوجاس

كيوني اس كاندرابيت وكال

فَاتَّهِمْ لَهُ مَا وَلَّشِيُّهُ وَإِثْ

ہوں تواسس کی دیبعدی کو ہودائن اور اگرئیں نے بوجرائلی عِبّت کے ایکر دیبعد کیا جو تو اسکی دلیجدی کو بواڈ کاڈ كُنْتُ وَلَيْنَهُ كَانِيُ أُحِبُهُ فَدُوَ تُنْهُمُ لَذَ مَا وَلَيْنَهُ : رالبدايد والهايد منه

اس میں کوئی شک نمیں کہ یزید بیٹا ہونے کے ماقد ما تھ میامی موج بھ بھی رکھتا تھا اسی لیے حضرت امیر کے نزدیک وہ بنو اُمیدی کے دیم تفا۔ اور یہ مرکز کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ بزید برنجت نے وابعد بننے کے بعد ج کھ کیا یا کردا یا حضرت امیرکواکسس سے اِس کی توقع تھی ؟ یاعلم تھا کہ یہ ایسا کھے باكرواتے كا ؛ انھوں نے توحفرت امام حين رضي الله عند كے بارے ميں فاص طور پر وصیّت کی تھی کہ وہ رمول السُّرصتي الشُّرعليه ولّم كے نواسے ہيں ،عزيز ہي اور اس قرابتِ قریدی وجے وہ نیک سوک کے حقداد ہیں۔ اگر واق والے ان کو تمارے مقابل سے آئی اور نیں مجھتا ہوں کر صرور لائیں گے توان بر قابوالد غبرحاصل ہونے کے صورت میں بھی درگز رسے کام لینا اور قرابتِ رسول حتی اللہ عیبہ وستم کا خیال رکھنا مگر ایس برلجت نے باپ کی تصیحت کو فراموش کر دیا اور اقتدار كنفيس بدمت بوكروه كه كياجه كوئي موكن موج مجي نيس مكايم بهرصورت حضرت اميرمعا ديه رضى الشرعنه كي شان مي كوئي بركماني نهير كي جاملتی کیونکر انکی صحابت مسترے جو بدگانی سے مانع ہے۔ جن کی نظروں رعیاں ہے ہی رسی کا جلال پیش باطل مجک نہیں سے کیجی اُن کی جین



## سوال نمبر٢

کیا امام مین رضی الله عنه کاخردج بلاوجر، بغاوت، فیاد فی الارض اور فطر رسوُل کے خلاف جنگ کے مترادف تھا ؟

سید نا امام حین رضی استری کے خرد جے کو بلاوج، بغاوت، فی و می الله علیہ دسے کے الاوج، بغاوت، فی و می الله علیہ دسے کے الاون الله علیہ دسے کے فلا ف جنگ کرنے کے مترادف قرار دینا صریح کلم اور جہالت ہے ایسی بات وہ کے گاجس کے دل میں مرضِ نفاق اور اہل بیت نبخت کا نبخص ہوگا۔ سیدنا امام حسین کا جس کے دل میں مرضِ نفاق اور اہل بیت نبخت کا نبخص ہوگا۔ سیدنا امام حسیادت رضی الله عنہ کے لائق نہیں تھا اور مذقو اعدش علیہ کے مطابق متفقہ طور پر اکسس کی امامت قائم ہوگی تھی اور مذات ہے اکس کی بیت کی تھی کر آئے پر اکسس کی اطاعت واجب ہوئی تھی اور مذات ہے اکس کی بیت کی تھی کر آئے پر اکسس کی اطاعت واجب ہوئی تھی اور مذات ہے اللہ میں اطاعت واجب ہوئی۔ اللہ تھی اور مذات اللہ تھی اور مذات اللہ میں اطاعت واجب ہوئی۔ اللہ تھی اور مذات اللہ میں اطاعت واجب ہوئی۔ اللہ تعدید اللہ تھی اور مذات ہیں اطاعت واجب ہوئی۔ اللہ تعدید تعدید اللہ تعدید تعدی

ادریاد کرو جگه ابرامیم کواس کے بت نے پچھ باتوں سے آزمایا تو انھوں نے و بوری کر دکھائیں اللہ نے فرمایا ئیں تھیں لگس کا پیٹیوا بنانے والا موں انھوں نے عرف کی آدرمیری اولادیس سے ، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں مہنچ آ۔ وَافِائِمُكُ اِبْرَاهِ يُعَرِّدَ بُّهُ يَكِلْتِ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَا مَّا قَالَ وَمِنْ لِلنَّاسِ إِمَا مَّا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ فَالَ لَا يَنَالُ عَهُ دِى الظَّالِمِيْنَ لَا

البقره ۱۲۳

اس آیا کرد کے تحت علی اتحت نے تصریح کی ہے کوفالم وجا براور فائق و فاجر امامت و خلافت کے اہل نہیں جی اور اُن کی امامت باطل ہے جنائجہ علامه قرطبی فرماتے ہیں :-

بيشك امام وه بوسكنا بيد جومدل ك ا وفضل بي صفات حمذ سي تنصف ہو۔ اوراس كے ماقد الي عومت كى ومرداروں كوبجالانے كى قت بھى ہو. اليصبى امام كم متعلق حضور حتى التعطير وستم كافرمان ب كراس من جفاطور ليكن جو فامق و فاجر اورظالم بول اما و فلافت كے اہل نہيں۔

إِنَّ الإِمَّامُ يَكُونُ ٱحْسُلَ الْعَدُّلِ وَالْإِحْسَانِ وَالفَضْلِ مَع الْعُوَّةِ عَلَى الْمِيَامِ بِـذَ الِكَ وَ هُوَ الَّذِي آمَرِالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْدٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ يُنَازِعُوا أَلَا مُسَلَّمَ آهُلَهُ وَآمًّا آهِلُ الْفُسُوقِ وَالْجُورِ فَلَيْسُوا لَـهُ بِأَهْلٍ ـ

(تفسير قرطبي)

مشهور فقيسه امام ابوبكر الجصاص حفى وحمة الشعليداسي آيد كريد ك يحت فطق

يس يه جائز نبيل كركو ئي ظالم نبي ياني كاخليفها قاضى بويا ايساعده وادمحك (امور دین) میں اسکی بات کا ماننا وگوں ير لازم بوجييمفتي بونا ياكواه بونا يا بنى المعايدوم مصصريف دايت كرف والا محدث بونا. فَلا يَجُوزُ أَنَّ يَكُونَ الظَّالِهُ بِنِيًّا وَكَا خَلِيْفَةً لِنَبِّي قَرَكَ قَاصِياً قَرَكَ مَنْ يُلْزُمُ النَّاسَ قَبُولُ قَوُلِهِ فِي أُمُو دِالْدِّيْنِ مِنُ مُّفْتٍ أَوْشَاهِدٍ ٱوْمُخْبِرِعَنِ السُّنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم خَيْرًا ـُ احكام القران صهر

یمی امام چند سطور کے بعد فرماتے ہیں ،-

فَثِبَتَ بِدُلَالَةِ هُذِهِ أَلْأَيْرُبُطُلَانًا بس اس اتبت کی دلالت میثابت

بیوا که فاحق کی اما مسته باطریسته بلاشير وه خليف نهيس جومكما الدالو لينة أيكواس منصب يرمنط كمديد درآل حاليكرده فاسق مولالم يراس كى اتباع و اطاعت لازندير امام دازی دهمته الشرعلیه اسی آی کریمه کے تخت فرماتے ہیں ،ر

جهورفقها راورتكلين نيفرايات فاسق كواسكى حالت فتق مي المام مقرّ كالجائز نبيل ادراكس فتوكي يس جوامام ير بعديس طاري مو جائے ( لوگوں نے) اخلاف کیا ہے کہ وہ اسكى امامت كوباطل كرسے كايا نيس توجمهورف اس آیت بی باندلال کیا ب كربيك فاسق اس بات كالملا بى نىيى ركحتاكرامكوامام مقرّد كياجك.

علامر قاصى ثبار الشدياني بتى رحمة الشعليداسي آية كرمير كے تحت فرطقيم. بم كت بي الله تعالى كماس فران كَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِدِينَ كَامِعَى ي ب كربينك فاسق اگرچه وه امير بو اسكى اطاعت فلم اور عصيت مينازنيس كيونكرني صتى التدعليه وستم كاارشادب

إِمَامَةِ الْغَاسِقِ وَآنَّهُ لَا يَكُولُكُ خِيْغَةً وَآنَّ مَنْ نَصَبَ نَعْسَـهُ فِي لُمُذَا ٱلنَّصَبِ وَهُوَفَا سِنَّى لَمُ يُلْزَمِ النَّاسَ لِتَبَاعَهُ وَلَاطَاعَتُهُ احكام القرآن من

قَالَ الْجُنْهُورُ مِنَ الْفَقِهَاءِ وَٱلْمُتَكِلِّينِ الْفَاسِقُ حَالَ فِسْتِــهِ لايَجُوذُ عَقُدُ الْإِمَامَةِ لَهُ وَ اخْتَلَفُوا فِيُ آتَ الْفِشْقَ الظَّارِئَ مَلُ يُبْلِلُ الْأَمَامَةَ آمُرُكا؛ وَ احْتَجَ الْجُهُوُدُ عَلَىٰ اَنَّ الْفَاسِقَ لَا يُصُلِّحُ أَنْ تُعْقَدَ لَهُ أَلَّا مَامَةً يهذوالأيتر

تغيير كيير مهم

قُلْنَامَعَنَى قَولِمِ تَعَالَىٰ لَا يَنَالُ عَهُ بِي الظَّالِمِينَ أَنَّ ٱلفَاسِقَ وَإِنْ كَانَ آيِيُرًا فَلَا يَجُوْزُ إِطَاعَتُهُ فِي الظُّلْمِ وَالْعُصِيِّنَةِ لِقُولِهِ عَلَيْهُ السُّلَامَ لَا طَاعَةً لِمُخُلُونِ فِي مَغْصِيَةٍ

كه خالق كى نافرمانى يركسى مخلوق كالمات قرآن كرم كى اسس أتيت اورائد كرام كے تفييرى ارشادات سے ثابت ہوا كدظالم وجابر اور فاسق و فاجرلوك امامت وخلافت كے ابل نهيں اور ان كل كائے فلافت باطل ہے اور ان کی بتباع واطاعت جائز نہیں ہے۔ الشدتعال ارشاد فرما ما ہے ا۔ اورية مانوحكم ان حدس كزرطن والول وَلَا تُطِينُهُ وَا آمُرَا لُمُسُرِ فِينَ الَّذِينَ كاجوزين مي فسادكرتيبي وداصلاح يُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصُلِعُونَ (الشعراء - ١٥١) اس آیت سے بھی تابت ہوا کہ اُن امر لوگوں کی اطاعت نبیں کرنی جاہتے جوكفروشرك بإظلم وفسق سے مك ميں فساد محسلاتے بيں اورايمان وعدل ورتقوی نی سے اصلاح نیس کرتے۔ حضورصتی الله علیه وسم کا ارشاوگرای ب کا مناعته لین عصی الله جو الله کی فولی كرے اس كى اطاعت نيں ـ لاَ طَلَعَة لِنَ لَد يُعْلِع الشَّلِه جِ الشَّدَى اطاعت مذكر السائس كى كوئى اطاعت خانق كى نافرمانى مير كمى منوق كالطات لاطاعة لِمُخْلُوقٍ فِي ْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقَ - إِ امرالمونين حضرت ابو كرصديق رضى الشرعذ نے خليف بونے كے بعد إلى يهلى تقريبي بى فرما ديا تقاء

أَطِينُمُ وَفِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَدَسُولَهُ جِبِيْكُ مِن اللَّهُ اوراكس كالمول

فَا ذَا عَصَيْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَلاَ طَاعَةَ لِمِثْ عَلَيْكُمْ -كنزالهال ص

کی اطاعت کون قم لوگ میری اطاعیت كرو اورجب مي الشداور است ورول كى ناخرمانى كراس توتم بوكون يرميري كا اطاعت نيى ہے۔

امرالمونين حفرت على كرم الله وجد نے بھى اپنے ايك خطبه ميل رشاد فرمايتها. جوعكم مَن تم كوالله كى طاعت كے بالے میں دوں تومیرا دہ حکم مانناتم پر لازم ب فواه تم اسے پند کردیا ناپند کرد ادر ہو علم میں تھیں اللہ کی نافرمانی کے یے دوں تونافرمانی میں کے لیے طاعت نيس طاعت مرف إيحام مين طاعت مرون مودف ماسي طاعت م ون مع دون يل بيد يعنى على اور

مَا آمَدُ تُكُمُ بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللهِ فَحَقُّ عَلَيْكُمْ طاعتى فيما أحببتمووما كرهتم وما آمرتكوبه من منصية اللهِ فَلَاطاعَةُ لِأَحَدِ فِي الْعَصِيّةِ الطّاعَةُ فِي الْمُعَرُونِ ، الطَّاعَدُ فِي الْمُعَرِّقُونِ الطَّاعَةُ فِي الْمُعْرِونَ .

كنز العال مروح - いいととしいい

حفرت عباده بن الصامت رصى الشرعنه فرمات بين كر حضوصتي الشرعليدوم نے فرطیا۔

ميرك بعدعنقريب نم يدايسام امتلا بوع بوتهي ايساموركاحكم دي ین میں تم بھلائی نہیں دیکھو کے اوروہ ایسے کویں گے جی کوتم جُناجاؤگے۔ پی وه تم پر امام نبیر تعینی ان کاظا

ستكون عليكم أمراء مِنْ بَعْسُدِى يَا مُرُوْنَكُمْ بِمَالَةُ تَعْيِرْفُوْلَتُ وَ يَعْمَلُوْنَ بِهَا تُنْكِرُونَ فَلَيْسَ أُوْلِيُكُ عَلِيْكُمُ بائتة

المراج المنير مهم الم يرلازم نميل. حفرت طلح بن عبسيد وضى الشُّرعة فرمات مِن كُنِّين في صفور على الشُّرعية سے ساتھ نے فرایا۔

العادر أكاه بوجاد بوحاكم الشرك نازل کے ہوئے (قانون) کے فلات كمركرتاب الشراس كى فناز قبولنين

تمام علاراكس يمتفق بي كداميركي

اطاعت فيرمعصيت من داجب ب

اورمعصیت میں حرام ہے۔اس برامام

ٱلآيَّا يُنَّهَا النَّاسُ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلُّوةَ إِمَامٍ حَكُمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ الله

المستدرك مهم

امام نودى وحمة الشعليه شاري حيس ممل شركيف فرمات ين :-أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُو بِهَا فِي عَسَير مَنْهِيَةٍ وَعَلَى تَحْرِيْهِا فِي الْمَعْضِيَةِ نَقَلَ ٱلْإِجْمَاعَ عَلَىٰ هَٰ ذَ ٱلْقَاضِيُ عَيَامَنُ وَاخَرُولَتَ

قاضی عیاض اور دوسرے رعلام نے اجماع نقل کیاہے۔

نووى على مسلوسا

امام قاصى عياض وحمراللدف فرمايلب کرعلار کا اس پر اجاع ہوچکا ہے کہ كافرى امامت منعقد نبيس بوتى تواگر امام بركفرطارى بوجائ تومع ول جلتے گا۔ فرمایا ایسے ہی اگر غماز قائم کونا اوراس كاطرف وعوت دينا يحورون توجى معزول بوكار فرمايا اسى طرع جموا

یبی امام دوسری جگر فرماتے ہیں ا قَالَ الْقَامِنِي عَيَاضُ رَحِمَهُ اللهُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِكَا فِيرَ وَعَلَى ٱنَّهُ لُوطَرَءَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إِنْعَنَ لَ قَالَ وَ كُذَالُوْتُولُ إِقَامَةُ الصَّلْوةِ وَالدُّعَاءَ الِّهُمَا قَالَ وَحَذَ لِكَ عِنْدَ جَهُوْرِهِمُ الْبِدُ عَهُ .

امام قاصی عیاض نے فرمایا ہے کا ا امام يركفرياتهج كوبدلنا يابعت هارئ يو جائے تو دہ امام (خود بخود) ولايت امامت سے خارج ہوجائے گا اوراک كى اطاعت ساقط بوجائے كى اور مسلانول يراس كے خلاف كحرا بونا اورامكوامامت سے بٹانا وراعی بل امام عادل كامقرر كرنا واجب بوجاع كاربشرطيكه النامين اسكى قدرسة طاقت پواوداگرایسا ز بو (کرمادسے کا ن ال كفلات العديد چھوٹی جاعت کھڑی ہوتواس رکافر كابطانا تو واجب بوكا اورمبتدع كا بطانا اس وقت داجب بمو گاجب ا جماعت كوابئ قدرت كأظنٌ غالب بو پس اگران کو اینا بخ و کمزدری تحقق ہو (است خلاف) كفرا بونا واجبني اورسلان الس كم ملاسع كمي ومرى

یهی امام تبسری جگه فرماتے ہیں:۔ قَالَ الْقَاضِيُ فَلَوُطَرَءَ عَلَيْثُ وَكُفُرٌ ٱوْ تَغَيِّبُ يُنْ لِلشَّرْعِ ٱوْجِهُ عَنَّةُ خَرَجَ عَنْ مُحَكِّمِ الْوَلَايَةِ وَبدعة سَقَطَتُ طَاعَتُ لَمْ وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْفِيَامُ عَلَيْتُ وِ خَلْعُهُ وَ نَصِّبُ إسّام عَادِلٍ إِنَّ ٱمْكُمْ عَ ذُلِكَ فَاتِ لَّمُ يَقَّعَ ذٰ لِكَ إِلَّا يِطاً بِنَتْ فِي وَجَبّ عَلِّهُمُ الْعِيَامَ بِخَلَع الُكَا فِي وَلَا يَجِبُ فِي الْمُبْتَدِعِ إِلَّا إِذَا ظُنَّوُا الْقُنُدُدَةُ عَلَيْتُ وَ قَالَتُ تُحقَّقُوا الْعِجْنَ كَمْ يَجِبِ الْعِيَامُ وَالْهُا جِرِ الْمُسْلِمُ عَنُ آدُفِ إِلَى عَيْرِهَا وَيَفِتُ بِدِيْنِهِ۔

زمين مي جرت كرجائ اور الين دين و ایان کے ساتھ (دیاں کے بھاگ جائے

نووی علی مسلم سط

بيشك امام ظلم ونسق كى دج سے خود مخود معزول بوجاتا باورايي بي مرقافي اورامير بھي-اوراصل مئديي ہے ك فائق ولایت وامامت کا اہل بخیس ہے۔اس لیے کرجب وہ اپنی ہی ذا كاخيال نهيس كرتا توكسي دوسم كا

خال کسے کرے گا۔"

امام شافعی رحمته الشرعليه فرمات ييس ، ر إِنَّ الْإِمَامَ كَيْنُعَوْلُ بِالْعِنْقِ وَ الْجَوْرِ وَ كَذَّ اكُلُّ قَاضِ وَ آمِينِ وَاصِلُ الْسُثُاكَةِ آتٌ الْفَاسِقَ لَـيُسَ مِنُ آهُلِ الْوِلَايَةِ إِنَّهُ لَا يُنْظُرُ لِنَفْيِهِ كَلَفْ يَنْظُلُ لِغَيْرِهِ شرح عقائد مثلا

اكرحية فاسق و فاجرامام واميركا خود بخود معزول بوجا فانخلف فيه ب ليكن اس كاستحقّى عزل موجا نامتفق عليه بينالخ علام تفتازاني رحمة الشعليه فرطن من اور ایسے ی فت کی دجے امام کانود بخورمعزول ہوجانا (مختف فیہ) ہے اوراکٹرانس پر کہ فنق سے و بخودمع ول نهيس بوتا ادرميي مذمب مخارس امام شافعي ادرامام الجفيفر رضى الشدعنها كاءاورامام محدرضي لثعنه سے اس امریس دونوں روائیں ہیں اور فاسق كأستحة عزل بوجانا تومتفق

مريدين المركئ فتدفض

وَكَذَا فِي انْعِزَالِه بِالْفِينُقِ وَالْإَكْتُرُونَ على أنَّهُ لا يَنْعَيْلُ ق هُوَ الْمُخْتَأْرُ مِنْ مِلْهُ لَمَذُ هَبِ الشَّا فِعِي وَ آبِیْ حَیٰیُفَ۔ةَ وَعَنُ مُحَمَّةٍ رضى الله عنهم رَوَايَتَانِ وَ يَسْتَحِقُّ الْعَزُلَ بِالْإِيِّفَا مِت شرح عقائد صيم

الله تبارک تعالی ادر اس کے رسول صبّی الله علیہ وسمّ ، خلفاء داشدین ، اُروفلہ،
ادر علاء کوام رضی الله عنهم کے ارشادات سے نابت ہواکہ فاسق و فاج ، فالم وجسّن اور مختر الشرع یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ مسلانوں کا امام وامیر ہوسکے ۔ اسکی امامت باطل اور اسکی اتباع واطاعت ناجائز ہے۔

علامه امام عبدالغني ناعبى رحمة الشرعيد فرمات يس

آفانی ترع جروی فرماتی ک امامت (کبری) کے لیے یا می شرطیاں الملام ، بأوغ ، عقل ، آزاد بونا ، إنكاد على فتى كان بوناد السليم فاسق أر دين كى صلاحتت بى تىس ركفا اورنه الس كأدام ونواى ير وأون كياجات ہے اورظالم سے دین و دنیا کا ام مختل يعنى تباه بوك ره جائے كا توك طرح وہ ولایت وامارت کے لائق ہاد اس كے شركود فع كرفے كے ليداد كون حاكم بوكادكيا بحيرات عد براي ك ركوال تعجب نعيز نبيس ؟ قَالَ ٱلْأَفَانِي فِي شَرِح جَوْهَ رَبِّهِ في شَرُطِ الامَامَةِ إِنَّهَا خَمْسَةُ أُلِاسُلَامُ وَالْبِكُوعُ وَالْعَقْلُ وَ الُحُرِّيَةُ وَعَدَّمُ الْفِسْقِ بِحارِحة الإعتقادِ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَا يَصْلُحُ لِكَامُوالدِّين وَكَا يُكُونُونُ بِأَوَامِرِه ونوامِيْتِ وَ الظَّالِمَ يَخْتَلُ بِهِ ٱصْرِالَةِ يُنِ وَالدُّنْيَا فَكُفْنَ بِصُلُحُ لِلْوَلَايَةِ وَمَنِ الْوَالِي لِلدَّفِعُ شَيِّرُهِ ٱلْكِثْسَ يُغِبُ اسْتِنْ عَاءُ الْغَنْجُ الَّذِ ثُبَ صريقه نديشرن طريقه محدية

اور اگرگوئی فالم وفائق شخص کی وجر و طرایق ہے اس منصب امت برقائم جوجلتے یا قائم کر دیا جائے تو وہ امام برجی یا عادل نمیں قرار پائے گا بلک وہ فالم و فائق ہی دہے گا۔ ہاں اس پرخرد ن کرنے اور اس کے خلاف کھڑے ہوئے کے سلسلہ میں ائز کرام نے کتاب و سُقت کی دوشنی میں چند اصول وقوانین مقرد فرملے

یں اور وہ یاں کہ ،۔

ده خلالم د فاسق امام دامیرجس کاظل د فسق ذاتی د انفرادی بویعی اسکانی ذات تک محدود مو ادر اسس کا اثر دو مرسے حکام ادر رعایالک نهینچا بوجیا که

بعض امرار ذاتی صدتک چھپ کرعیاشی اور بدکاری کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں گر

رعایا کے حقوق ادر معاملاتِ حکومت میں عدل وانصاف بھی کرتے ہیں تو محض ان

کے پوشیدہ ذاتی فسق و فجور کی بنا پر ان پرخودج کرنا جائز نہیں کیونکر ان کے عدل انصاف کی وجہ سے بہر حال امارت کے مقصد کی کمیں تو ہو ہی رہی ہے اگر چاتی فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ سخت گذہ گار ادر عنداللہ متحق مزاجی ۔

فسق و فجور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ سخت گذہ گار ادر عنداللہ متحق مزاجی ۔

اعادیث مبارکه میں جوید آیاہے کہ ظالم و فامق امام دامیرے جھڑوا یہ کرد بلکہ اسکی بات سنو اور مانو اسسے مراد ایسا ہی امام وامیر ہے جس کاظلم و فسق ذاتی وانفرادی اور پوشیدہ ہو۔ چنا پخہ صفرت عبادہ بن الصامت دضی الشرعنہ فرماتے ہیں کہ مئیں حضور صتی الشّدعیہ وستم کی خدمت میں عاضر ہوا۔ آپ نے جھ

معفرايا لعجاده!

ا حاکم دقت، کی منوادراطاعت کرو مشکل داشانی اور خشی ادر مشکل داشانی اور نوشی و ناخوشی ادر و اسکولینے اور ترجیح دینے میں اگرچہ وہ میں اگرچہ وہ تھاری پیٹھ پر میں کھاری پیٹھ پر ماری گریے کھاری کھاری کا فوانی مو

إِسْمَعُ وَاَطِعٌ فِحُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمُسْرَكِةً وَمَسْرَجُوا عَلَيْكَ وَالْمَثَرَبُوا عَلَيْكَ وَحَرَبُوا خَلْمُ لَا أَنْ تَكُونُ نَ مَعْمِيتَ مُ اللّهِ بَوَاتُحًا - كنزالعال حَيْنَ العال حَيْنَ

اسس ارتناد گرامی سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ امام وامیرجب علانیہ طور پرفسق وفجور کا ارتکاب کرنے لگے تو بھر اسس کو ماننا اور اسس کی اطاعت کر نا جائز نہیں ہے اور وہ امام وامیرجس کاظلم وفسق اسس کی ذات سے گزر کر حکم اکابراً منت اورعام لوگن تک پینے اور اثر انداز ہونے لگے تو اس صورت بی اگر وہ خود بخود معزول نہیں بھی ہوتا تو مستحق عُزل تو بالا تفاق عزور ہوجاتا ہے۔
اگر مطان قدرت وطاقت رکھتے ہوں تو ان پر اسس کا ہٹانا اور اس کا علال مقرر کر واجب ہوجا تاہے اور اگر قدرت وطاقت نه رکھتے ہوں تو بچران پر مقرر کر واجب ہوجا تاہے اور اگر قدرت وطاقت نه رکھتے ہوں تو بچران پر یہ ہے کہ وہ صبر کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں اور فقنہ و فساد اور جانوں کے ضیاع کے خوف کی وجے خوج نہ کریں کیونکہ اس صورت میں وہ معدور بھی بی اور بہت زیادہ نقصان کا اندلیشہ بھی ہے۔

اب دیکھنا پہ ہے کہ پرنیہ فاسق و فاجر، ظالم وشرا بی اور برکار تھا یا نہیں؛ توبلا تنك وشد بالاتفاق وه فاسق وفاج اورظاكم وشراني تها بكداكس ني اي اليصاعمال بيحدادرا فعال شنيع كئ كربعض كابرامت ك نزديك وه كافر موكيا تها رجیسا كرآئده صفحات مین آئے گا) تو امام عالى مقام كے نزديك ده مرزم ال کی امامت دمیادت کا اہل ہی نہ تھا اور مذہبی قواعد شرعیہ کے مطابق متفقه طور پر اسکی امامت قائم ہوئی تھی ریز ہی آپ نے اسکوامام وامیرسلیم کیا تھا۔ آپ کے نزدیک اسکی امامت باطل تھی اور اسس کا بطانا واجب و حزوری تھا لیکن آپ يه سجهت تھے کہ پچھپے حالات و داقعات کے بہشِن نظر مسلانوں میں آبس میں بہت زیادہ ضادات اورخوزیزی ہوئی ہے، سب لوگ میراساتھ نہیں دیں گے البذا صبرکیا جائے اور مدینہ منورہ سے بجرت کرکے مکم مکرمدسکونت اختیار کی جائے کم بمطابق فرمانِ خدا دندی جائے امن ہے" وَمَنّ دَخُلُهٔ کَانَ اْمِنْا" چنا پُخاہِ نے ایسا ہی کیا لیکن کوفیوں کے پئے درہا خطوط اور وفود کے آنے اور پھر حزت مسلم بن هيل كے كوفر جاكر كيتم خود حالات كا جائزہ لے كر اطلاع دينے سے كم حالات تسليش بين امام عال مقام كويه يقين بوگياكه اب لتفعامي مل كنيل جن كے ماتھ وہ اس ظالم حكومت كے ضلاف كامياب انقلاب بر پاكر سكتيم تواس بيتين كے بعد وہ مكر مكرم سے نكل كھڑسے ہوئے . چنا كئے علام ابن ضلدون لكھتے ہيں ،۔

اور رسيامام مين! توجب يزيد كا فنق وفجوراس كے زمانے مدالكي كے زويك ظاہر ہوكياتوكو فرسے اہل بيت ك تنيول في الم حميت ياس پیغامات بھیج کہ وہ ان کے پاس تراکین الي آئيل تو ده سب ان كي اطاعت یں (بزیرکے مقابریں) کوئے ہو جائیں گے۔ ہیں اس وقت امام مین تح بجولياكر ابطاقت مقابر عال ہوگئے ہے ابنا پزید کے فلاف اس ك فنق وفجور ك وج س كوا بوجا متعين ہوگیاہے خاص کر اس تھی کے ہے جے اس پر قدرت ماصل ہو جائے اور حفرت امام حین کواپنی ذا میں اسس قدرت و قوتت اور اہلیت و صلاحيت كاظن غالب بيلا بوكياتها (ابن خدون تعقیم بس)جهان تک المیت صلاحیت کا تعلق ہے تو وہ بلاشک

وَ اَشَا الْحُسَيْنُ فَإِنَّهُ لَمًّا ظَهَرَ فَسِقٍ ُ يَنِ يُدَ عِنْدَ الْكَافَّةِ مِنْ اَهُلِ عَصْرِهِ بَعَثَتُ يشيّعةُ أَهُدِ الْبَيْتِ بِالْكُوْفَةِ لِلْحُمَيْنِ اكُ يَّأْرِينَهُ مُ فَيَقُومُوا بِاَصْرِهِ فَرَائَى الْحُسَيْنُ آتَ الْخُورُوجَ عَلَىٰ يَزِيدُ مُتَعَيِّرُ مِنْ آجُلِ فِسُقِ لِهُ كَا سَيِّماً مَنْ لَّهُ الْقُلْدُرَّةُ عَلَىٰ ذُرِلكَ وَ ظُنُّهَا مِنْ نَفْسِهِ بِأَهُلِيَّةٍ وَشُوكَةٍ فَاتَّ الْإَهْلِيِّةُ مُ فَكَانَتُ كَمَا ظَرِ الْ وَ زِيَا دَةً وَ آمًّا الَّشُوْكُمُّ فَغُلَطَ يَرُحَمُهُ الله

شدان میں تھی جیسا کران کا گان تھا بلکہ اس سے بھی نیادہ تھی گین ہاں تک قرت وشوکت کا تعلق ہے جس کا کوفیوں نے بیقین دلایا تھا) توام کے سمجھنے میں خلطی کھائی۔اللہ النہ رحم فرمائے۔

رفيئها -

مقدمدابن خلّدون مندا

تم بدید واضح بوگیا که امام حمین نے

(بزید کے مقابلہ میں اپنی مادی قوت و

شوکت کے سمجھنے میں کوفیوں کے تعان

کے بقین کی وجہ سے خلطی کی) گر خلطی

ایک دینوی امر رجنگی تدمیر دقوت بی

تھی ادر اس غلطی میں ان کا کچھ بھی

مقابلہ کی انھوں نے کوئی غلطی نہیں کا کیؤ کم

ان کا گمان یہ تھا کہ راغیس بزیر کے

مقابلہ کی) قدرت حاصل ہے۔
مقابلہ کی) قدرت حاصل ہے۔

يى علام آگے تكھتے ہيں ، ۔

فقد بَسَيِّنَ لَكُ عُلَمُهُ فِ الْحَسَيْقِ إِلَّا آتَ هُ فِ الْحَسَيْقِ وَلَا آتَ هُ فِ الْحَسَيْقِ وَلَا آتَ هُ فِ الْحَسَيْقِ وَلَمَ الْحُكُمُ الْفَسَلُمُ وَلَيْسَ وَلَا مَا الْحُكُمُ الْفَسَدُ وَعِي فَلَمْ يَعْلَمُ الْحُلُمُ الْفَسَدُ وَقَالَ الْمُسَلِّدُ وَلَا عَلَى الْمُسْتِحِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتَحِلُ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَدِينَ الْمُسْتَحِلُ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحَلِّقُ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَحِقِينَ الْمُعِلَى الْمُسْتَحِقِينَ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِلِينَ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُعْتَلِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُعْتِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْت

اور را بعض صحابه کرام کا امام عالی مقام کویزید کے خلاف خرد جسے روکنا تو دہ اسس وجسے نہیں تھاکہ ان کے نزدیک برخ وج ناجائز یا خلف برحق نے ساتھ بغادت پرمبنی تھا بنکہ وہ اہل کوفہ کی بیوفائی کے پیش نظر تھا کونکم دہ اہل کوفہ کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اپنے وعدوں ہ قام نیس دایں گے گویا ان کے نزدیک ابباب خردج میتا دیے ہس لیے انھوں نے امام پاک کو روکنے کی بہت گوشش کی ادر امام پاک نے اہل کو فرک بہم اصوار اور سلم بن عقیل کے ماتھ پر ان کی بعیت اور پھر سلم بن عقیل کی سی بخش اطلاع کے آنے پر یہ بھولیا کہ اسباب خروج جہتیا ہوگئے ہیں۔ امذا تکل کھر ہے ہے صاصل کلام یہ کہ امام پاک ادر صحاب کلام کے در میان اختلاف صرف اسباب کھیتیا ہوئے یا نہ ہونے پر تھا۔

چنا بخد افسوس صدافس کر مجت ابل بیت کے دعوے دار کوفیوں نے صحابہ کرام کے خیال کے مطابق بے دفائی کی اور اہم المحقام پزیدی حکومت کے فلا انقلاب بربا نہ کرسکے اور آن کو لیند ابل دعیال کے سامنے لینے حجر کے محلوں ور بھٹرین ساتھیوں کے ساتھ انتہائی مظنومیت کے عالم میں جام شہادت نوش کرنا پرا اس ناجیز کے نزدیک امام باک نے وہ تنظیم انقلاب بربا کیا کہ اس تح اثرات فوری زمہی دیر با صرور تھے جنا بخراج تھی ان کی قربانی مشعبل راہ ہے۔

ٹابت ہواکہ امام مالی مقام کاخردج ہرگز با وجر، بغادت اورف، فیالاً کی مترداف نرتھا بلکہ ظالم کومت کے مستط کو دفع کرنے اور مطانوں کوروں کے مترداف نرتھا بلکہ ظالم کومت کے تعب بخاج حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہوی رحمۃ التدعید فرماتے ہیں ،۔

حصرت اما م صین علی السّدام کا خوش رازید کے خطلا) دیولئے خلافت اشدا کی بنا پرزتھا کیونکو و تیم س کرنے نوم ہوگی تھی بھلاما الم کو ایک ظالم رازید) کے ہاتھ سے بنا تھے کی بنا پر تھا، اور فاالم بھے مقابطے می خلام کی خردج امام سین علیه السلام بنابر دعولت خلافت داشدهٔ بیغامبر که بردرسی سال منقضی گشت بود بلکر بنابرخلیص رعایا از دست نظالم بود و دعانته المظلوم علی الفالم من الواجات.

## مدد كرنا واجاب دين ملي

اوريه ومشكؤة ثريف عاتاب بوظائ حضرت صلى للدعليدوكم في بادشاه وقت كى بغادت وراس كفلاف كوائد ہونے سمنع فرمایا ہے تواہ وہ فالم ہی كون مرويار وي المح يد م كرده ظلم بادث وبالسي هارك ادرمزام سطح إدرا يراتسلط حال كرك وربيال بعي تك الامية والم كروابل كوفه يزير فيد كتسقط راضى بى نه تحفا ورحفرت امام مين وعبدا بخابر عبدالله بعروعبدالله بن زبروني الدعنهم جير صالنے اسى بعث بى نيس ك تقى الحاص حفرت المحمد ين صفى كثروز كاخروج يزييك رفالهانه تسلط كي فع كمن كحياء تفازكر رفع كيلئة وكيؤكر تسلط مال نوجع بوتا تورفع بولطنغ سيهل تودفع كاموت بوئي ومنوع نيس ادرده فريع وحديث ممنوع بوه وبى بي جوظهم بادشاه كانسقط رفع كرنے كيئے ہواور دفع اور دفع يس جو

(قادى ويزى صبام) اس كيد فرماتيس . أبخه درمشكؤة مثريف ثابت امت كرحفرت حتل الشعليد وستم ارتغي خروج برباد شاه وقت اگرجي ظالم باشد منع فرموده اندبس دران وقت که أن بادشاه ظالم بلامنازع ومزاحم للط تام پداكرده باشد دىبنوز ابلى مرد ابل كوفه بتسلط يزيد پليد داختى مذ تشده وند ومشل حضرت امام حسين وعبدالشر بن عباس وعبدالله بن عروعبدالله بن زبررضى الثرعهم بعث نركرده بالجحله خروج امام حین رضی النّدعد برائے وبع تسلط اوبود مذبرك رفع تسلطو أيخ ورحديث ممنوع است كرياك رفع تستط سلطان جائز باسث وَالْفَرَقُ بَيْنِ الدَّفَعِ وَالرُّفَعِ ظَاهِرٌ مَشْهُوَّرٌ فِي الْمَسَائِل الفِقِهِيّة ،

 علىمدامام ملاعلى قارى عليدرائد البارى فرمات يى ،-

ادر برجوبعض جا بول نے افواہ اُرُّدُاکِی ہے کر حضرت امام حین در ضیٰ للٹرعن، ہاغی تھے تو یہ اہلِ سُنّت وجاعت کے نردیک باطل ہے ثاید یہ خارجو کے ہزیانات رکاِس، ہیں جو داہ متعقم سے ہیٹے ہوتے ہیں۔ وَ مَا ثَفَّوةَ بِعض الجَهَلَةِ مِنَّ الْرَهَلَةِ مِنَّ الْرَجَهَلَةِ مِنَّ الْرَجَهَلَةِ مِنَّ الْرَجَهَلَةِ مِنَّ الْمُلُعِنةَ وَالْجَسَاعَتَةَ وَ الْجَسَاعَتَةَ وَ لَعَلَ هُنَدًا مِن هَندُياً ناكتِ لَعَلَّ هُندًا مِن هَندُياً ناكتِ الخَوارِجِ عَنِ الْجَادَّةَ المَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَّةَ الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَّةَ الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَّةَ الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَالَّةَ الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَّةُ الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَةُ الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَّةُ الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَةُ الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَةُ الْمَحْوارِجِ عَنِ الْجَادَةُ الْمَارِحُ الْمُحْوارِجِ عَن الْجَادَةُ الْمَحْوارِجِ عَنْ الْجَادَةُ الْمَحْوارِجِ عَنْ الْجَادَةُ الْمَحْوارِجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمُحْوارِجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمِحْوارِجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمِحْوارِجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمِحْوارِجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمُحْوارِجِ الْمُحْوارِجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمِحْوارِجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمُحْوارِجُ عَنْ الْجَادِةُ الْمِحْوارِجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمِحْوارِجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمُعْرَاجِ عَنْ الْجَادِةِ الْمُعْرَاجِ الْمُحْوارِجُ عَنْ الْجَادِةُ الْمِنْ الْمُعْرَاجِ عَنْ الْجَادِةِ الْمُعْرَاجِ عَنْ الْجَادِةُ الْمُولِيْدِ عَنْ الْمُعْرَاجِ الْمُعْرَاجِ عَنْ الْمُعْرَادِةِ الْمُعْرَاجِ عَنْ الْمُعْرَاجِ عَلَيْمِ الْمُعْرِاجِ عَنْ الْمُعْرَاجِ عَنْ الْمُعْرَاجِ عَنْ الْمُعْرَاجِ عَلَى الْمُعْرَاجِ عَنْ الْمُعْرَاجِ عَنْ الْمُعْرِجِ عَنْ الْمُعْرَاجِ عَلَيْمِ الْمُعْرَاجِ عَلَيْمُ الْمُعْرَاجِ عَلَى الْمُعْرَاجِ عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلْمُ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمِي عَلْمُ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عِيْمُ الْمُعْرِي عَلَى الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمُعْرِي عَلَيْمِ الْمِنْ الْمُعْرِقِي ا

امام ملاعل قاری رحمة الشعليه كى المس عبارت سے واضح ہوگيا كر ہوگرگ سيدنا امام حيين رضى الشدعنه كو معاذ الله باغنى وغيره كمتے بيس اور يزيد بليد كو امام عال اور برحق سمجھتے ہيں وہ مبر گرنسر گرنا إلى سنت و جاعت ميں سے نہيں ہيں بكر وہ خارجى و يزيدى ہيں اور حضرت امام بإك رضى اللہ عنہ كو باغنى وعنيره كمنا يہ ان كى بكواكسس ہے ۔

الحدیشر دلائل حقر شرعیہ سے ثابت ہوگیا کو صفرت امام صین رضی اللہ وزکے نزدیک پزید ہوجہ فامنی و فاجر ہونے کے مبرگز مسانوں کی امامت ومیادت کے لائق نہ تھاا در نذا آپ نے اس کی اطاعت واجب تھی اور نذا آپ نے اس کی بیعت کی تھی اور نذا آپ نے اس کی بیعت کی تھی اور نذا آپ پر اس کی اطاعت واجب تھی ۔ اس لیے آپ نے اس کے خلاف جو کچھ کیا وہ کتاب و مُنت کے احکام کے مطابق کیا۔ المثنا آپکر اس کے خلاف جو کچھ کیا وہ کتاب و مُنت کے احکام کے مطابق کیا۔ المثنا آپکر باغی، فسادی کہنا بالکل غلط اور پر لے درجے کی جہالت اور ایپ کی مخت ایانت ور ایل میت برق ت کے میا تھ مغیض و عدادت کی کھی دلیل ہے۔

ناپاک اورنجس تھی طبیعت پزیدگ گستان و بیط دب تھی جبت پزیدگ مشہور ہو چک تھی جبت پزیدگ مشہور ہو چک تھی جبت بزیدگ بدکار اور فاستی و آثم پزید تھا مرحن سے اور جابر و ظلم پزید تھا موجو د ہے صدیت میں فرمان مصطف البد کے ایک شخص میری سنت بدی فتنوں کا کھول نے گا دی دہ ذات ابتدا فتنوں کا کھول نے گا دہ در وازہ برال المستری سے فساد کی دہ ذات ابتدا موگا منی آمیز میں وہ نتا بنا المساک پزید نام ہے نتر و برگا

## سوالنبرا

حجواب یزید پربد مرکز متنی پرمیزگار، پابندسوم وسود ادر صائح منیں تھا برگر فاسق و فاجرادر خالم وشرانی تھا۔ کس کے فاسق دفاجرادر شرابی دعیرہ ہونے میں توکسی کو اختلاف نہیں۔ بال سس کے کا فرہونے ادر اس پر لعنت و فیرہ کرنے ہیں اختلاف ہے۔ قدر تفصیل ماحظہ ہو۔

الله تبارک و تعالی نے حضوصتی الله علیہ وسلم کو منا سے ان وَمَا یکوُن کا علاقہ وَمَا یکوُن کا علاقہ وَمَا یکوُن کاعلم عطا فروایا تھا۔ آپ نے مخلوقات کی ابتدا سے کے کہنتوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جائے تک کے سب حالات لینے صحابہ کے ماضے بیان فرما دیئے تھے۔ چنا کچہ امیرالمومنین حضرت عمسر فاردق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ،۔

كرحضوصتي الشدعليه ومتم ف ابتدار فعلق ے ایکرجنتوں کےجنت میں وافل کے ادر دوزخوں کے دوزخ می عافیک ، میں سب کچھ بنا دیا ۔ یاد رکھااس کو جس نے یاد رکھا اور بھلادیا اسکوجی نے بھلا دیا۔

فَاَخْ بَرْنَا عَنْ بَدُء الْحُلَق حَتَّىٰ دَخَلَ آصُلُ الجُنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَآمَدُكُ النَّادِ مَنَازِلَهُ مُحَفِظَ ذلِكَ مَنْ حَفِظَةً وَ نَسِيَه مَنْ نَبِيَه

بخارى شربين

حضرت حذيفه رضى الله عنه فرماتيين :-

رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل فيام فرماكسي چيزكونه چيوڙا ربكي قيات تك بو في محتى أون والا تها سبان فرماديا قَام فِينَا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّومَقَاماً مَا شَكَّ شَيْمًا يَكُونَ في مَقَامِهِ ذ لِكَ إِلَىٰ قِيامَ السَّاعَة الاحدَّثَ يبر (سم شريف منهم)

انهی سے رایت نے۔ فرماتے ہیں ،۔

كرحضورصتى الشدعليه وسلم ني اختيام يا تكسكى فتنهك بان كون چوڑا كريس اس كانام ادر اكس كے باب كانام ادراس كے تعبيه كانام تك بجى بنا ديا تفاكر وہ تين سوسے زيادہ ہوں كے

مَا تَرَكُ رَسُولُ اللهِ مَنْ قَائِدٍ فَتُنَرِّ إِلَى أَنْ تُنْفَضِيَ الدَّنْيَا يَبِلْغُ مَنْ مَعَهُ مُلْتُ مِائِمَ فَصَاعِدًا الْآقَدَ سَمَّاهُ لِنَا باتيه واسع أبثيه واسم قبيئلتيه شكوة صابي

إن احاديث سے ثابت ہواكہ ابتدار خلق سے لے كر قيامت تك جو كچے تعن والاتها الدجتن بانيان فتنه وفياد بوني واله تصان كمتعلق بعج عفور صلى الشعير وتم نے سب کچھ بیان فرمادیا تھا۔ چنائچہ یزیدی فتنہ کی خبر بھی ایپ نے دی ب بصرت الوعبيده رضى الشرعة فرات ميل كرصنور مل الشعليه وعلم في فرمايا- 41

حفرت او دردار دینی الشراع فرمات میں کرئیں نے حفود می الشراع اللہ علیہ علم ا

مَدُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِي مِنْ اللَّهِ مِن اللّ

عنبت عِدْرِين شرير فردا تري أو يل في عنور متى الدُعر و كل عالمستار فردا

Blade to an in the state of the

اعتران اعتران

مرين ك شرو كال كاب عى بقدى شريت ي بادها كاب به المدها كاب به الما كالمحالة المطالة الموالة ال

ادرانس باب ك تت مديث بيان ك كاعفرت بوري، دخى الله ودولة ول كري في المقداد في المصدُق في مق الله عير و تم سيان، فريا في في من مَنْكُنَةُ النَّهِ عَلَى أَيْدِ في بِلْدَت بِهِ لَا يَهِ فِي النَّات كَلُ وَاكْت وَيِضْ كَلِيْتِهِ مَنْكُنَةُ النَّهِ عَلَى أَيْدِ في بِلْدَت بِهِ لَا يَهِ فِي النَّهِ فِي النَّهِ فِي النَّهِ فِي النَّهِ فِي النَّهِ

ون فرين فقال مروان المستة والاسك العرب على في

مردان نے کہا ان لوگوں پرافت کان يو توابوير و في فيا الري الايري تو بندول که ده فلال این فلال اور

اللَّهِ عَلَيْهُ عَلِينَةٌ فعلَ آبوهُ رِيرَةً لَوْشِئْتُ أَنَّ أَفُولَ بَنِي فَلَا نِ قَ بَيْنِي فِلانِ لَعَنْلُتُ

بخارى شريد ما المال الما صفور مل الشرعليدو للم كار شاد كامي عائب بواكر أمّت كي باكت وتا كاسب جندةريشي وكينس ك السي صريث عدمود نابالغ والكينيس بكروه بالغ مرادين جو ترك لحاظ ب أو بالغين محمعض وقهم الدند برك لحاظ ب عالى يرجا پخرعلام مافظ مام ابن مجرع قلانی دم الشرطير اس حديث کی فرح بري

ين كما بول كرمبي الدنيم ( الكا) كا بفوتصغيرك ماته اس يرتعي بولاما ب وعل وتديرادر عام كروراد ضعيف بو. اگرچه وه جان بو اوربها يبى مراديك كوكر فلفار بنوأمية مركن المان تعاجو عرك لحافوت نابالغ بوكا

فَلْتُ وَقَدُ يُطْلَقُ الشِّنِّي وَالْعَسْلِيمُ بالتَّسَعُيرِعِلَى الصَّعِيْبِ الْعَقْلِ وَالْمَرْبُ والذين ولؤكان عملها وعوالهراث فَانِ الْعُلَفَاكِنِي أَيِسَةً لَمُ يَكُنُ فِيهِ عُ مَن اسْتُحُلِفَ وَلَقُوْد وَلِذَ الْبَلُوعِ فقع البارى مسط

الس صديث مي يات فاص طور ير قابل فوري كر فرمايا ان بعق والا کے إ تھوں میری اُست کی تباہی ہو گئینی ان کی بھٹل وید فہی کی وج سے جو بھر ہوگا الس سے چندافراد ہی بلاک رز ہوں گے بلد بوری اُمت اس طرح بلاکت کا شکار بول كر بيشمبث كيا أفاد وأنفاق كاشرازه كجرجائ ادراب بيس فعم كاختلافات بدا بول كرم بحيثه امت ك تابى وبربادى كاسب بنتيل کے۔ بنبد کے عاموں سے برسوال بے کر قریش کے وہ چند لاک جا انت کی

بلاکت د تباہی کا سبب بنے دہ کون تھے ؟ اگر ان کومعلوم نہیں توصفور ستی اللہ علیہ وکم ادر اکابر انکہ آمت کے ارشادات الاحظر ہوں ۔

سينيخ محقق حضرت وجد في عدد بوى دهمة الشرطير الى عديث كي مثرك ين

فرماتين ١-

وتجمع البحارس لاتيس وحفرت الومروه ان رحوں کوات ناموں درصورتوں سے بيهانت تصفر دراورفسادى وجرستان كانام خامرنبيل فرمات تحطاور مزد بزيد بن معادر اورابن زيا و اورانكي شل بني أميته کے دوسے زجوان میں اللہ انکو دلیل کوسے بلاشران بي إلى بيت رسول شرصتى الله عليه وتم كاقتل ورانكا فيدكرنا ادرارهاجن وانصاركا فل كرناظهور مل يلب اورجاح جوعبدالملك بن مروان كا امير الامرار تها اورسلمان بن عبدالملك ادرائس کی اولادے جو لوگوں کی جان و مال کی تباہی و بربادی اوئى ب دەكى سے دائىدە

در مجمع البحاد اقدده كم الوجرية مى شناحت ديشال دابامار اثنخاص ابشال وسكوت مي كرد ازتعين ونام برون ايشال ازجت ترس ومفسده ومراد يزيربن معاويه وعبيدالتدن ياد و ما نذایشان انداز اصرات و نوسالات بني أميّه خذاهم الله وتجفيق صادر شداز ايشال ازقتل المبيت يغيرصتى الشعليه وستم وبندكرون ايشال وكشتن خيسار مهاجرين وانصار أنجرشد وصادرشد از جاج کر امیرالام ار عبدالملک بن مردان بود و ازسیمان بن عبدا لملک و اولاد اوازرختن تونها وتلف كردن بالها أيخ ومشيده نيست رم يكس-(انتعة اللمعات صليم)

و حفرت الوجريره رضى الشرعة فرماتي بي كحضور صلى الشرعليه وسقم

فرعايا

ئيس روكون كى امارت رحكومت إسكيناه ما لكنا بول بعجاب في عوض كيا الوكون كى امارت كىسى جوگى ؟ فرمايا اگرقم ان ك اطاعت كردكة وادين كيمعاط میں) بلاک ہوجاؤ کے اوراکر تم ان کی نافرماني كروك تووه تمهيس رقمصاري نا كياريين) جان كريامالكر

أَعُودُ بِاللهِ مِنْ إِمَارَةِ القِبْيَانِ؛ قَالُوا وَمَا إِمَارَةُ القِبْيَانُ قَالَ إِنَّ اَطَعُمُّهُ هُم مَّلَكُمُّ رَاى فِي دينكم، وَإِنْ عَصَّيْتُهُ وهم أَهَلُكُوكُمُ راَى فِي دُنْيَا كُمُ ) بِازْهَاقِ النَّفْسِ آوُ بِإِذْهَا بِ المالِ آؤبهِمَا-

یاددنون کر باک کردی گے۔

نچ الباری ۱۳۰۰ حفرت ابومعد خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی لله

ده ناخلف سانه هم بحرى كے بعد بهوں كے جو نمازي ضائع كريں كے اور نهوا کی بیروی کریں گے تو وہ عنقریب غی رجہنم کی ایک سخت دا دی میں ڈالے

عليه وسلم سے ثنا فرمايا :-يَكُونُ خَلَفٌ مِنْ بَعُدِ سِتِّيُنَ سَنَةً أَضَاعُواالصَّاوةَ وَاتَّبِعُوا السُّهُ وَاتِ فَسَوْ فَ يَلْقُونَ غَيًّا - ١٠٠١

ماين كر البدايه والناير صب

حضرت ابو مریره رصنی الشرعنه فرملت میں که رمول الشرصتی الشرعليه وسلم نے فرمایا :-

سائھ بجری کے سال اور لاکوں کی امارت وحكومت سعد الشركانية مانكو-

تَعَوَّدُوابا للهِ مِرْسَكَةِ سِيتِّين وَمِنْ إِمَارَةِ الصِّبُلَيَانِ البدايه والنَّايِمُ

انسی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول صلّی السَّدعلیہ وسمّے نے فرمایا. وَيُلُ لِلعربِ مِنْ شَرّ اورابل عرب کے لیے بلاکت ہے

بہبب اسس ٹرزکے جوسٹ ہے ہے شروع ہوگا۔ اسس دقت ہانت کو مال غلیمت اور صدقہ و زکاۃ کو تاوان مجھیں گے اور گواہی دینا ہس کےلیے ہوگاجس کے ماتھ جان پچان ہوگی ادر حکم ہوگا ما تھ خوا ہشات نفسانی کے ادر حکم ہوگا ما تھ خوا ہشات نفسانی کے قَدِ اقْتَرَبَ عَلَىٰ رَأْسِ سِنْيُونَ تَصِيْلًا كَامَانَهُ غَيْمِةً وَالصَّدَقَةُ غَلَمةً وَالشَّهادَةُ بِالمَعْرُفَةِ وَالْحَكِم بِالهَوے-

كزالهال ص

ان حادیث سے واضح طور پر ٹابت ہوگیا کہ ان بعقل لاکوں کی حکومت و اللہ من اللہ علی کہ ان بعقل لاکوں کی حکومت و اللہ من بھی میں تخت نشین ہوا ) اور ان لوندو کی حکومت و امارت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی اطاعت سے دین کی تباہی اور ان کی نافرمانی سے جان و مال کی تباہی ہوگ جنا پخ صحرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عن فرطت بیں کہ حضورصتی اللہ عند فرطت بیں کہ حضورصتی اللہ علیہ و تھے سے فرمایا ،۔

اے کوب بن عجرہ ایس تجھ کو بیونوں کا مکرمت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں میں نے خوال میں دیتا ہوں میں نے خوال کا ہوں میں نے خوال اللہ وہ بیونوں کی حکومت کیا ہے ، فرمایا عنقریب لیے امرار ہوں گے کہ بات کریں گے توظیم کری گے تو خوال کریں گے تو فلم کری گے کے خوال کے بیاس آگر ان کے جو کے کا در میں کر ان کے جو کے میں کر ان کے جو کی تصدیق کریگا اور ان کے خوالم پر انکی مدد کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں اور ان وہ کی رقیامت اس سے نہیں اور مذوہ کی رقیامت اس سے نہیں اور مذوہ کی رقیامت

يَا كَعَبَ بُنَ عُجُوةً أَعِينُكُ وَاللّهِ مِنْ اِمَارةِ السُّفَهَا وَمَا وَ السُّفَهَا وَمَا وَ السُّفَهَا وَمَا اللهِ وَمَا السُّفَهَاء قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا اِمَارةُ السُّفَهَاء قُلْلًا وَمَا اللهِ وَمَا يُوشَكُ ان تَكُونَ امَراء يُوشَكُ ان تَكُونَ امَراء يُوسَكُ ان تَكُونَ امَراء اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ و

کے دن میرے ہوض کوٹر پرائے گا۔
اور جو اُن کے پاکس نمیں کئے گا اور نا
انکی تصدیق کرے گا اور نزائن کے ظور پر
انکی اعانت کریگا وہ جھے ہے اوڈیل
اس سے جو ل ور دہ کل د قیامت کے نن
میرے جو ض کو ٹر پر آئے گا۔
میرے جو ض کو ٹر پر آئے گا۔

وَلَسُتُ مِنْهُ وَلَا بَرَدُ عَلَ حَوْضِي غَدَّ ا وَ مَن لَّمُ يَأْتِهِمُ وَلَسَمُ يُصَدِّقَهُمُ وَلَمْ يُعنَّهُمُ عَلَىٰ ظُلِهِ مِدُ فَهُ وَمِنْى وَ انَا مِنْهُ وَهُوَ يَرِدُ عَلَى حَوْمِنَى غَدًا۔ كزالعال مَنْ \*

اسس حدیث میں ان برعق امار کی نش نیاں بیان جو تی جی کرد چھوٹ بولیں گے ادر ظلم کریں گے اور جوان کے چھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ان کے ظلم میں انکی مدد کریں گے دہ تھے سے نہیں اور تین ان سے نہیں اور مذان کو میرے جوش کوڑ پر آنا نصیب ہوگا ۔ اب و کھنا ہے ہے کہ وہ بیو قوف ، چھوٹے اور ظالم صبیان امرار کون بیل جن کے چاتھوں امت کی اور دین و دنیا کی تباہی و بربادی کی خبریں دی گئی بیل تو حافظ ابن مجرع فلانی ابن ابل شیبہ کی روایت بیان فرماتے ہیں ،۔

إِنَّ أَبَا هُرَيرَةً كَانَ يَمُثِي فِي السُّوقِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تُدُرِكُنِي سَنَةً سِتِينَ وَلَا إِمت رَهُ المِسْتِينَ وَلَا إِمت رَهُ المِسْتِينَ

منتج الباری میث می دعة الله علیه فرماتے بیل ار

یزید کے بارے میں مذکورہ بالا باتیں جو حضور صلّی الشرعلیہ وسلم سے روایت وَكَانَ مَعَ إِلِى هُمَرِيرةَ رِضَى اللّٰهُ عَنْـُهُ عِلم مِنَ النَّبِيِّي صَلَّى اللّٰهُ ِ

بول بل ابوبريره وضى الشرعزكو ال علم تحا۔ اس لیے وہ دعاکیا کرتے تھے کہ الدالله! مُن المين ابتدا الاتفاد ك حكومت سے تيرى پناه مانكتا بول ـ الشدف ان كى دعا قبول فرمائي اوران وهدهين وفات في دى اور الم يل اميرمعاديد كى وفات بوئى - اور يزيدكى حكومت توئى الدابوم يرهانة تھے کر سات میں بزیر کی حکومت ہو كى اور يزيدك قبيح حالات كو ده صادق مصدوق صتى الشرعليدوستم ك بتلف سے جانے تھے۔ اسی دجر سے انفول اس سال سے اللہ کی بناہ طلب کی۔

عَلِيْهِ وَسَلَّم بِمَا مَرَّعَنُدُصَلِّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي يَزِيدَ فَإِنَّهُ كَانَ يَدْعُوا للَّهِ م إِنَّى ٱعُودُ مِكَ من رَأَسُ الِّشِّينَ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ فَاسْجَابَ اللَّهِ فَوْفَاه لَهِ سَنَة تِسْعٌ وَخَسِيُن وَ كَأْنُتُ وَفَاةُ مُعَاوِيَّةً وَوَكَايَة الْبِيْهِ سَنَةً سِتِّينَ فَعلَم ابُو هُرَيرَة بِولايَتِ يَزِيدَ فِي هِذِهِ النَّنَدِّ قَاسُتُعا دُمِنْهَا لمأعلمترمن فبيح احوالم بواسطتر أعلام الصَّادق الْمَصَّدُوقَ صَلَّى الله عَلِيدُوسِلُّم بِذَالِكُ -

رصواعي توقد مواس)

المام الأعلى قارى دهمة الشرعيد" إحَارة الصِّبْيَان "كى شرح مِن فرات

-: U!

اسسے مراد جابل جوروں کی ماست ہے جیسے یزید بن معاویہ اود کم بن موا کی اولاد اور دیگر ان جیسے ۔ اور کما گیا ہے کہ نبی متی اشد عید وستم نے اپنے خواب میں ان کو اپنے منبر پر کھیل کو کرتے دکھا۔ أَىٰ مِنْ حَكِ مِتِ الصِّفَّا وَالْحُهُّالَ كَيَزِيدُ بِنِ مُنَا وِيَهُ وَا وَلا دِحَكِمَ بَنِ مَرُوَانَ وَامْثَا لِهِ وَقِيدًا رَأَهم النَّبِ صَلِّ اللهُ فِي منامِم يلُعَبُولَ عَلَى مِنْ بَرِهِ - اس مدیث کو کلد کر امام حافظ ابن جرعمقلانی فرماتے ہیں ا۔

اس حدیث میں اشادہ ہے کہ النگی میں سے پہلا لڑکا شاتھ ہجری میں ہوگا چنا پخہ دہی ہوا کیونکہ پرزیدین معادیہ شاتھ ہی میں ضلیصہ بنا اور چونسط ہجری تک باتی رہا بھر مرگیا۔

وَفِي مَدْ الشَّارَةُ لِلْ الْ الْكَفِيلَةِ

كَانَ فِي سَنَةٍ سِتِين وَهُوَكَ دُلِكَ

ظَانَ فِي سَنَةٍ سِتِين وَهُوكَ دُلِكَ

فَإِنَّ يَوْيُدُ أَنْ مُعَاوِيَةَ أَسْتَعْلِف فِيهُا

وَبَقِي الْحَسَىنَةُ الدِيعِ وَسِتِينَ فَعَا

فَتَقَ الْمِرِي مَهُ

ادرینی امام حافظ ابن مجرعمقلانی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ، ر

اور ان الركوں میں بہلا یزید ہے میں ا کر حفرت ابوم ریہ کا قول راستیں کی ا امارۃ الصبیان اسس پر دلالت کو گئے کوئلہ بزید اکٹر حالات میں بزرگو کی بڑے برشے شہروں کی حکومت سے الگ رکھے انکی جگراپنے اقارب میں سے وعر دوکوں کو رعدول پر)مفرد كرتا تھا۔

علامہ بدرالدین عینی اور علامہ کرمانی حدیث هِلَا لَثُ أُمَّتِی عَلَیٰ یدِعِتُ اُغْیَلِی عَلَیٰ یدِعِتُ اُغْیَلِمَتِ اِنْفَعَالِی سُرَت مِن فرماتے ہیں ،۔

ادر ان لؤگوں میں سے پہلا پر نیدہے اسس پر وہی پڑے جس کا دہ سخت ہے دہ اکٹر احوال میں بزرگوں کو بڑے بیٹے شہروں کی حکومت وامارت سے بیٹاکر انکی جگر اپنے عزیز واقارب بیسے نوعر وَا وَلَهُ مُ يَنِ يُدُ عَلَيْهِ مَتَ يُشْتِحُقُّ وَكَانَ عَالِباً يَنُونَع الشُّيُوخَ مِنْ إِمَادة الْبَلْدانِ الحِسَبَارِ وَ يُولِّيهَا الْاَصَاعِرُ مِنْ اَقَادِبُ: رحدة القارئ من بخاری مندا دی شیر بخاری ) وظو ل کومقرد کرتا تھا۔ اسی صدیث کی تمرح میں امام طلاعلی قاری فرماتے میں کر ،۔

رصنور سی المدعد و تم کے قول افید سے مراد وہ نوجوان بی جو کما رحق کے مرتبہ تک بنیں پہنچے اور وہ نوع بیں جو اور وہ نوع بیں جو اور وہ نوع بیں کمتے تھے اور وہ نوع بیں کمتے تھے اور طاب کی برح بخور کے حصرت میں کو قبل کیا اور حضرت علی ورصنت کے اور حضرت علی اور حضرت علی ورصنت کے المقد نے فرمایا اسلام میں سے قبال کیا ۔ المقدر نے فرمایا اسلام دو وہ لوگ بیں ہو ضعف رواشین کے بعد ہوتے جیسے بزیدا ورعبدالملک

قُولُهُ عَلَى يَدَى أُغَيْلَةً إِنَّى عَلَى أَيْدِى شَان الَّذِينَ مَا وَصلُواالَى مَرْتَبَةِ كَمَالِ الْعَقْلِ وَلَحُداثِ السِّنِ الَّذِينَ كَامُبَالاَةً لَعُمُ بِأَضَّابِ الْوَقَارِ وَالظَّا مُرِلَّ لَلْمُ الْمُمَالاَةُ لَعُمُ بَيْنَ عُمُّانَ وَقَلَيْتَ وَبَيْنَ عَلِى وَالْحُدَيْنِ وَ مَنْ قَاللَّهُ مَ قَال الْمَطْهُ رَلِقَلْاً رُبِيدَ بِهِمُ الذِينَ كَانُوا مَعْدُ الْمُلْقَاءِ اللَّاشَدِينَ مِشْلُ يَوْمِيدَ وعَبْدِ الْمُلْقَاءِ اللَّاشِدِينَ مَرُواتَ وغيرِها مرت ق

ل مردان دغير بها-

ای صدیث کی متراح میں میں امام ملاعلی قاری اپنی دو سری تصنیف میں فرماتے ہیں ، دو مری تصنیف میں فرماتے ہیں ، دو مر

ادر داس صریت مراد یزید بن معاقد می مراد یزید بن معاقد می کونگر اسی نے مسلم بن عقبہ کو دانشگر دے کر) مدینہ کسیمینہ کی واسطے بہن اسس مدینہ کو رانشکر ) کے واسطے بہن روز کے یہے مباح کر دیا۔ اور خیاد ایل مدرمنہ کو کشیر تعداد میں قبل کیا۔

قَالُسُواد يَنْ يُدُبُّنُ مُعَا وِيَةَ فَاتَّهُ بَعَثَ إِلَّى الْسَدِينَةِ السَّكِينَةِ مُسلَّعَ بِنَ عُقْبَةً فَا بَاحَهَا ثَلَاثَة اللَّهُم فَقَتَل مِنُ خِيَادِ الْهِلَهَاكِيْل اللَّهُم فَقَتَل مِنُ خِيَادِ الْهِلَهَاكِيْل

اسی عدیث کی مترح میں علام علی بن احد فرما تے ہیں ،۔

ان میں بزید بن معادیہ ادر اس کی مش ددمرے نوجوان موک بن ایری ادر بیشک اخوں نے بی اہل بہت ہے اوراكا برجهاجرين كوقتل كياءا ورويث كا مطلب يرب كروه لوكون كو بلاك كرى كربسب مل وطومت كالب اور مس کے، مِنْهُ مُ يَزِيدُ بنُ مُعَاوِيَتِهُ وَاصْلِهُ مِنْ أَحْدَاتْ مُلُولِيٌّ بَنِي اللَّهَ فَقَدُ كَان منْهِم مَا كَانَ مَن قَتُل اَهْل الْبَيْتِ وَاكَابِرَالُهَا جِرِبَنَ وَالْمُؤْدُ اَنَّهُمُ يُهْلِكُونَ النَّاسَ بِبَب طَلِبَهُمُ المُلُكُ وَالْقِتَالَ -

سراع مينرشره باي صغير مسلياتا حزت عران بحسين رضي الشرعة فرمات بالدر

كه بى كريم صتى الشرعليه وسلم في إلس صال میں وفات یا تی کرات بیرفیموں كونايسندفرمات تحصا مكتبيرتقين دومسا بني حنيصة اورتبسا بني أيته-

مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَهُوَيكُرَهُ ثَلَثَةً ٱخْيَاتُقِيُّفٍ وَبُنِي حَيْنُفَدُوَبَنِي أُمَيَّةً تذى دشكرة ماهده

الس حديث كي شرح مين بشيخ محقق حفرت شاه عدا كحق محدّث ديدي رحمة الشرعيد فرماتي مي كوقبيد تقيف مين ظالم جآج بن يوسف بواجس في ايك لا كھ بیں ہزاد مسلانوں كو قيد كركے قتل كيا۔ اور بنى عنيف ميں سيم كذاب ہواجس نے بنوت کا دعوٰی کیا اور بنی اُمیّہ میں یزید اور ابنِ زیاد جیسے ظالم ہوتے جمعوں نے حضرت حمین رضی اللّٰہ عنہ کو شہید کیا اور ابنِ زیاد نے جو کچھ بھی کیا یزید کے حكم اورامس كى رضامے كيا اور ايك يزيد اور ابن زياد بى بركيابس ب باقى بنی امیہ نے بھی ابنی اپنے سیاہ کاریوں میں کوئی کمی نمیں کی ہے۔

عليه وستم نے خواب میں دیکھا کہ آپ

و در صدیت آمده است که احز اور حدیث مین آیا ہے که حضور صلی اللہ ورخواب ديدكر بوزنه كابر منر مترهيك كالزرزين ويدكيل أدرجين ات نے اس فواب کی تبیری اُنٹے تکا قرار وبا- اس كمعلاه ا دربت مي يتين كالماجات

متى الشعيدوستم بازى ميكندوتعيير الدوى أيَّة كردد در فرجيز إلى ا است چ گوید-(افغة اللعا صيلا) حضرت صديف رضى الله عز فرط تديس كرئي في عوض ك.

يادمول افشراكيا املام كى نوبي وميترى ك بعد يحر يول ديدى يوكى جدا كاسي مع يعلم تعى ؟ فرا إلى ا يُحالم فن كالسعية كامرية كابركا وقاء فطا تواريخ بذريدجك يى غراض توارك بعد بعى ده يران يك باقى دى للافطال السماع كمطوت مد ويق م قام برك وكراس خاشن ل سائسلونس كري كم بل بجبرد الاه او كروف ادعاع يوك بن غيوض ك يدني والا و فرايا لم وک پر کرای کی ور برش کے بس اس وقت الركوئي الشدكا خليف بوج تحصارى ويله ير دُرت مارك اور تحصارا مال ضيط كرسارة يعي تم الحلى اطاعت كرد

وكرز جل يم كسى ورفت كمريخ كانة

بَا رَسُولَ اللهِ أَيْكُونُ بعُه خُذَا الْخَيْرِشُرُّ فَال نُعْسَدَ قُلْتُ فَسَا الْعِفِيدُ كَحَال الشِّيعِ: قُسلُتُ وَ عَسلُ بِهَ الشبين بتبشأ مشال نَعْمُ تَكُونُ إِمَارَةً غل المُناهِ وَهُدُنَّةٍ عَلَّ مُنْ نَعِنَ لَكُمْ لِللَّهِ سَاذًا فسَالِ الْمُثَمِّ المَثْنَاةِ دعت أَ الضَّادُ لَا أَنَّ كات يله في الرف غَلِثُ حَدَّدَ مُلْهُ لَكُ وَ إِلَّا فَنَفُتُ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَىٰ حَدْ لِ شَحِرَةٍ m: ;6

الرى كى صانت ميل مرجاد-

شاہ ولی اللہ محدث وطوی رحمت السّمعلید اسی صدیث کے تحت فرطات میں ،

وہ گراہی کی طرف بلانے والا شام میں یزید تھا اور عراق میں مختار تھا اور لیے ہی انکی شل دو سرے ۔ وَدَعَاةُ الضَّلاَلِ يَنِ سِنُدُ بِالشَّامِ وَالْمُثَنَّادُ بِالْعَرَافِ وَنَحَو ذُٰلِكَ جَرَّالُهُ اللهِ مَنْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَى اللّهُ

حضورصتى الشرعليه وسلم ك ارشادات اورحضرت ابومريه وصنى الشرعنك ول رج حدیث مرفوع کے علم میں ہے ) اور شارصین کے اقوال سے ثابت ہو گیاکہ وه مغيراتُ نة ، بيوقوف المرجوك الحار ، جوت اظالم ، واعي ضلالت اور نوع المكين ك حفورصتى الشعليد وستم نے خبرال دى بيل ان ميں بهلا يزيد بي سے امت كى تبا كاسسد شروع بواجنا في اسس كي جارساله دور حكومت كي ه كارون كا اجالى فاكم يب كرسانده مين كربلاكا واقعد بواجس مين ابل سيت نبوت ، جار كوش فاقم ركت نور ديدة خاتون جنت راحت جان شنشاه ولايت ، مردار نوجوانان ابل جنت حفزت امام حمين رضى الله عند اور ان كے بيٹول ، بھتيجول ، بھائيول أور دوستول كو دن د ہارے بوکے پانے عالم غزبت وبے کسی میں عواقوں اور کی سلمنے اتمان دری کے ساتھ تبید کر دیا گیاادا اُن کی تقدیم لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے جمول کولوا اور جلایا گیا . عورتوں کی چادرین تک انار لی گئیں بعدازیں ان رشول زادیوں کو اونٹ**وں** پر بھا کر گلی کوچوں میں بھرایا گیا اور ابن زیاد اور پزید کے دربار میں عفیروں کی موجود می میں پیش کیا گیا اور اسس طرح خاندان نبوّت کی انتہائی توہین ک گئی۔

سلامی میں واقع می مواجس میں سات سوصحاب کوام اور انکی اولاد اور ابل مدین بھوٹے بوٹے و سس بزار کی تعداد میں ظلم و تشد د کے ساتھ موت کے گھاطے الکر شیئے گئے یمن دن کے لیے مدینہ منورہ کو مباح قرار دے کریزیدی فرج نے

گهرون بی تصفی تفش کرجوار رسول متی الشرعیر وستم میں رہنے وال پاک وامن تورتوں کی عزت و ابرو کو لوٹا .

سلامی می میت الله شریف کی سخت بے عرشی می می میت الله شریف کی سخت بے عرشی می مینی تر مینی کے ذریعے بیٹ الله پر سنگ باری کی گئی جس سے بیت الله کی دیواری ما گئی تر عذا من شریف جل گیا عظادہ اذری بعض حوام کو صلال کر دیا گیا ۔ انھی فعا لما نہ ادرائم الله فی خالمان ادرائم الله فی خالم نہ ادرائم کی دیا تحا المعنی کے اندام کر دیا تحا شعف اکا برین الممت نے بزیر پر کفر تک کا حکم لگا دیا ادرائم پر لعنت کرنا جا بزر قرار مے دیا ہے الله می الله حقود سے الله می الله می بر العنت کرتے کے باد سے بیں بر جھا تو امام احد فرایا ۱۔

نے درایا ۱۔

بیٹ ؛ کوئی الشہرایان رکھنے والا ایسا بی بوگا ہو پزیدسے دوستی رکھے اور نیں اس پرکیوں نہ لعنت کو ہی ہے۔ الشرف اپنی کتاب ہی لعنت ک ہے۔ یس فے عرض کیا اللہ نے بینی کتاب ہی یزید پر کھاں لعنت ک ہے ؟ توفوایا ہی ائیت ہیں فَیقُلِ عَسَیْسُتُہ اللّیۃ ، کم پھر ائیت ہیں فَیقُلِ عَسَیْسُتُہ اللّیۃ ، کم پھر ائیت ہیں فیقل عَسَیْسُتُہ اللّیۃ ، کم پھر میں جی توقع ہے کہ اگر فیسی حکومت میں جائے توقع ملک ہیں فاد بر جا کرد میں جن پر الشرفے لعنت کی ہے۔ دہ ہیں جن پر الشرفے لعنت کی ہے۔ دہ ہیں جن پر الشرفے لعنت کی ہے۔

البين وَمَل يَتَوَكَّ يَزِيدَ اَحَدُيُّنُ اللهُ اللهُ وَلِمَ لَا اللهُ اللهُ

45

بران کربراند اندهاکدیا دیردام نے فرایا وٹا: اکباس می دمین سے بڑھ کرجی کون فعاد برسکتے

يث ملة القبل. العاق الإ

حزت أس رض الله وز فرائے می کامنور متی اللہ جوری کم نے فوالی۔ میں ادکے شہدا منت میں نے کسی کان کو اذبیت پہنچان کر الما یک قد منت المبایات میں اس نے بھے اذبیت پہنچانی کسی کے بھے اذبیت پہنچانی کسی کے بھے اذبیت پہنچانی کسی کے منت اللہ منت اللہ اللہ میں اللہ بھی اللہ بیان کی اللہ بیان کی کسی کے بھی اذبیت پہنچانی کسی کے بھی اذبیت پہنچانی کسی کے بھی اذبیت پہنچانی کسی کے

من الرفي الموادر المو

المن المنت المنت المناهم المنا

ころがよるいかれんだがらしま

فَنَامُ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّ اللهُ مَلِيَةِ وُسَلَّمَ وَهُومَنَيَّةٍ فَقَالَ مَا بَالُ ٱقْوَامٍ يُوَقُرُونَيْنَ

ف فرايم و من ادايد

صفور من الشرعير وستم كوف بوك الدائب مخت في ي تعد خوايا ال الدائب مخت في تعد ميرى قوايت الدائل كالدائل الدائل الدا

بل بادركوا بى فى بىلدادت بنيالة فقد اذے الله زرقاني عد الرابب ميم اس في درحقيقت التُدكُ ذيّت بنجال خوب فور محجة ؛ ابولىب بلات بهم كا ايندهن به ارشاد خلدندى ب. تَيْصُلُ نَارًا ذَاتَ لَهَبُ ، اب يشك كابوهن بوني أل ين. یک جب لوگوں نے اسکی میٹی حفق مبولو کہتم کے ایندھن کی میٹی کہاتو یہ بات حفوظ الذعليه وستمكى اذبيت كالبب بنى اورحضوركي اذبيت الشرتعالي كي اذبيت كا باعث ہے صالانکر واقع میں توبات غلط مذبھی ۔البتہ لوگوں کا اسس طرح کمنا درست منظما تواكس سے اندازہ کیجئے كر جھول نے حضور صلّ الشّعلير و سمّ كے عبر كے مكوروں پر ظروستم كے پهار توڑے وہ كس قدر الله تعالىٰ اوراكس كے رسول كى اذيت كا

عرض ان احادیثِ مبادکه میں اہل بیتِ اطهار کی تعظیم وکریم کی ترغیب اور ان کو اذيت وتكليف ديني مي تخت وعيد سے كيوكرجب ايك مسلمان اور أكب كے ال مبارک اور آت کے اہل قرابت کو اذیت پہنچا ٹاحقیقت میں آپ کو اور اللہ جا ٹان کو اذیت بنچانا ہے توفاص آپ کی اولاد کوچ آپ کے اجزائے بدن میں ، تكليف ببنجانا بلاشك وتشبر الشرور سول كواذيت ببنجانا سب ادرجو الشرور سول کواذبیت بہنچائے اسس پر قرآن میں صریح طور پر لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا،۔ إِنَّ الَّذِينَ يُودُ ذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بيشك ولوگ جوالله اور است رمول كو لُعَبُهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنُهَا وَالْهَ خِرَةِ وَ اذيّت پينچاتے ہيں ان پردنيا وآخرت ہيں أَعَدُّ لَهُو عَدْاياً مُهْدِينًا القران الله كالعنت باورات ي وتت كاعذاب

معزت عبدالله بن عباكس رصى الله عز فرمات يي ١-

انزلت في عبدالله بن ابي كريه أتيت عبدالله بن أبي منافق اورا

كرماتيول كرباسد عي نازل يون جكه الخصول فتحضرت الشصديق وثنافله عنها يرتهمت لكائي توحضون الشعلير وتلم فيخطيد يا اور فرما ياكون يري وكرتا بالنفخ الاين أوريون تهت لگاکر) مجھا ذیّت بینجا کی ہے۔

و ناسِ مَّتَ لَمَ فَوا عَالِمُشْتَةً رَضِي اللهُ عَنْهَا فَخَطَبَ الشِّيثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّعَ وَقَالَ مَنْ يَعْذِدُ فِي رُجُلِ يُؤذِينِي ،

در شرون

توجس في صورصتى الشرعليد وسلم كى زوجة عرم كوستايا السس فعالمة ورمول كواذتيت دى اورستى لعنت بوا اوريزيدا دراس كے اعوان وانصار نے تواہل بيت بنوّت كى ده توبين كى اوران كواليي تكليف وا ذبّت پينجانٌ كمراس كيّقوم بى سے دوح تراب الحقى ہے لنذا وہ بلافك وشرمستى لعنت بال

حفرت معدبن ابى وقاص رضى التُرعز فرمات بير كرحضورصتى المتُدعيروتم نے فرمایا ؛۔

وتخف إبل مديز كرماتة براني كااراده أو الشرتعال اى كواس عي يُحديد كاجي طرح نمك ياني مي كل جامك .

مَنْ أَدَادُ الْفُلُ الْمُدِينَةِ بُوء أَذَابِهُ اللهُ كَمَا يِذُوُّبُ الْمِلْح في الماء الم فريد مناس

ایک روایت کے الفاظ یہ بیل ،-

كَايُريد احدُ اهلُ الْدِينَة بِسُومٍ الْآاذُابِرُ اللهُ فِي النَّارِ ذُوبَ الرَّصَاصِ (مع تُربينِ حامِمٌ)

رانگ کی طرح مجھلا دھے۔ حفرت جار دضی الشرعز فرماتے ہیں کر حضور صتی الشرعید وستم نے فرمایا ،۔ مَن اُخَافَ اَحْسَلُ الْسَدِيْنَةِ اُخَافَهُ

جوابل مديزكو شرائة كاالشاسكوقيامتك

جرتحض بهى ابل مدين كما عدم أي كاالأ

كريكا الشرتعال اسكو دوزخ كي أكسيس

دن ڈراے کا اور ایک روایت یں ہے اللهُ دَادَ فِي دِوَا يَرْيُومِ الْقَيَامَةِ وَفِي ٱخْرَى كالس يالتكاغضب وراست وَعَلَيْ لَفَدُ اللَّهِ وَعَصَبُهُ (سِح الرَّالِ لَعَ انْدِيثًا حضرت عباده بن صامت رضى الشدعة فرمات ميس كرحضورصتى الشعليدو تم

جوابل مدينه كوظم سنوف نده كساكا التدامكونوفرزه كرليكا الذأس يرالشراور فرشتول درتمام لوكول كي منت بياقيات کے دن شامک فرضی عبادت قبول بول

مَنْ أَغَافَ أَهُلَ الَّذِينَةِ ظُلُّماً آخًا فَهُ اللهُ وَعَلَيْهِ لَعُنَّةُ اللَّهِ وَأَلْمَلَا ثِكَيَّةً وَالنَّاسِ اَجْمَعِين كَايَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يُومَ القيامة صَرْفًا ولاعدلا و

دفار الوفاحة جذب لقوب سي

حفرت عدالله بن عرضى الله عنها فروات بين كر حضورصتى الله عليه وهم في قراياً جابل مدينكواذيت دمع كاالثداكو اذيت ديكا اوراكس أشادر فرستون تمام انسانول کی تعنت ہے دار کا فرض

مَن أَذَى أَهِلَ الْمَدِينَة اذاهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُعَيِن لاَيْتَبُلُ اللهُ مِنْهُ صَرَفْ وَلاعدلَ"

سراع الميرسنية من الما الما يوكا اود نفل -

إن احاديثِ مبارك سے ثابت مواك جو ابل مدين كو درائے ،ان كواذيت دم بلكران سے بُلائى كا الادہ بھى كرے توالله تعالى اسس كو نارِ دوزخ ميس بھيلا وكادداكس برالترتعالى اكس كفرشتول اورتمام انسانول كى لعنت ب ادرامكى كوئى عبادت ادرنيكى قبول نهيس ـ گزشة صفحات مِن گزرچكا ہے كم يزيد فع ابل مریز پر محله کردایا اور ان پر وه ظلم وستم کردایاجس سے انسا نیت بھی مشرطتے۔ اِن احادیث کی رُدسے بھی وہ اور اس کے اعوان وانصار ستجی لعنت ہوئے۔ حفرت علّام على قارى محقّق على الاطلاق أبام ابن بِحام كا قول نقل فرط قديل ا

امام ابن جام نے فرمایا ہے کہ یزید کے کافر ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے بعض نے اسے کافر کا اس آمیں بی بی خام ہے کافر کا اس آمیں بی بی خام ہوئی جو اسکے کفرید لالت کرتی بی مثلاً شراب کو حلال کرنا اور حضرت میں احتیال کرنا اور حضرت میں کو میں کے میں کو ایک جو ایک کو ایک کو ایک جو ایک کو ایک کو

قَال اِن مَهَامٍ وَانْتُلِكَ فِ الْكَارِينِيدَ قِيلَ نَعَمُ لِمَادُو عَنه مَا يَهُ لُ عَلَى كُنُوهِ مِن تَحليلِ الْحَنيرِ وَمَن تَعَرُّهِ مِن قَلُ الْحُسُينِ و اصحابِهِ إِنْ جَانَيْهُ مُ بِهَا فَعَلوا بِآشَياخ وَ اَمَثَالِ ذُلكَ وَلَعَلَه وَجُ مَا قَالَ الْمُعَامُ احمدُ مِتَكُفِيرِهِ لَمَا ثَبَت عنده نَقُلُ تَقْريرِهِ مُعَاقِدِهِ

ملامدمعدالدين تفتازانى صاحب شرح عقائد فرمات ييس ،-

اورتی بے کے برید کا حضرت حسین کے قتل پر داختی میں ادرا بل بیت بنوت صقی الم نشر کا ادرا بل بیت بنوت میں اللہ کا ان کو میں سے ہے جو تواز معنوی کے ماتھ تا ہیں اگرچرائی تفاصیل احاد ہیں تواب ہم توقف نہیں کرتے اسکی شائن میں بلکراس کے اور دوستوں پر۔
پرادراس کے اور دوستوں پر۔
پرادراس کے اور دوستوں پر۔

وَالْحَقُ ان رَضَاءُ يِنْ يِدُ بِقَتُلِ اورَى يَ بِهِ كُوا الْحُدَين واستِشَارِهِ لِمِنْدُ الْحَصَارِةِ مِنْ وَاستِشَارِهِ لِمِنْدُ الْحَصَارِةِ مِنْ اللهُ عَلِيهِ وَمَلَّا اللهُ عَلِيهُ وَسَلَّمُ مِشَا تَوَاتِ مِن صَحِيمً مَنْنَا هُ وَإِنْ حَانَ نَفَا حِيدُ لَهُمَا تَوَاتِ مِن صَحِيمً مَنْنَا هُ وَإِنْ حَانَ نَفَا حِيدُ لَهُمَا تَوَاتِ مِن صَحِيمً مَنْنَا هُ وَإِنْ حَانَ نَفَا حِيدُ لَهُمَا تَعَالَى مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اَنْصَارِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اَنْصَارِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اَنْصَارِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اَنْصَارِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اَنْصَارِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اَنْصَارِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اَنْصَارِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اَنْصَارِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اورمعض علارف يزيد يالعنت كااطلاق

ثابت كيسهان في أيك فدشاب وزى

ين خول كار رايد كالمحمد

وَبَعْضُهُمْ اَطَلَقَ الَّلَعُنَ عَلَيْهِ مِنْهُمُ أَن للِّوَذِي الْمُحدِّثُ وَمَسْعَتَ كَمَّا بَّا سَّمَاه الدَّدَعَى المتقصيب الْعَنِيدِ الْمَايَعِ عَنَّ فَيْمُ اليَوْبِيُّهُ وَمِنْهُمُ الإِمامُ احَدُ بُنُ حَنِيلٍ وَمِنْهُمُ ٱلْقَاضِى أَبُونَيْلِى براس ف شرع مقا تر ما ه

جركا نام نفول ركهاب."الدعلي المتعصِّب الدنية المانع عن ذمَّ البزيد" ادرائحي ميل حربضن قاصى المعاجي يه ابل سنّت وجاعت كے عقائدكى دە مشهور ومعتركتب بي جن بعقائد الماسنت كاواردمدارى -

علامہ امام ابر جری جو شافیوں کے مرجع خلائق بیں جن محتصل علامرامام ملاعی قارى مرقاة تشرح مشكوة ميس رقم طرازين شيخنا العالم العلامه والبحر الفهامين الاملام و مفتى الانام صاحب التصانيف الكيثره والماليف الشهيره مولانا وستيدنا وسندناخ شهاب الدين بن عجرا لمي رحمة الشعلية وه فرمات على ار

جان لوابل منت وجاعت كايزيدين معادير ككافر بوف ادراير معاديك بعدوليهد بوني اخلاف بواجيا اره نهاج که ده کافره چنا پیسط ابن الجوزى دغيره كا قول مسورب كيونك يزيدك ياس حزت حين رضى التعند كا سرمبارک آیا تواس نے ابل شام کو جح كيا ادرخيزدان كى فكوى جواس تع ياقد یں تھی اس امام کے سرافورکوالط بیط

إعْلَم أَنَّ أَهُلُ السَّنَّة لْخَلْفُوا فِي تَكْفَير يَزِيد بِنِ مُعَافِيّ وَوَلِيْعَهُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَالَتُ طَائِعَةُ إِنَّهُ كَأَ فِرُلِعَولِ سِسْبِطِ الإالجُوْدِى وَغَينِ الْمُتَهُودِ إِنَّهُ لمأجاء زأس الحنيين دَضى اللهُ عَنْدُ جُعَ أَعَلُ الشَّامِ وَجَعَلَ يَنْكِتُ زَأْمُهُ بالمغنيزوان وينشذ ابيستات الزبعرى ؎ كَيْتُ الشِّيَاخِي بِسَدد

كانفا ادر زبرى كم يافارو الم ين رُحنا تفات دا عكان مدين جبرس ملك كذاح زنده ويون ادراس أن تعون مي وشواد زياده جوصرت كفريه ولالت كرتيبي إلى وال كالماكران زياد كاامام فين وقول اس قدر عب خيزند ترجب خيز قر ديد كا خذلان سيداورام كامام كي انواع كود مارنا اوراك سواصتي لشعليه وستمكوقيدينا ك اونول يالاول يرجمانات لوان جزى نے القم كى بہت مى بى الد كاذكركيا بي جواس يزيدك بارعيل منهوديل . فيريزيد في المام كا مراس و مدينه موره يس وايس واياجكرام والم بوجى تقى تواس سے اسكامقصد موات فضيحت ورسرانورك توبيت ادركيا تفاعالا خارجيول درباغول كالجميزة كفنين اورغازها بھی جا زنے رہے جائیک فرزند رمول کے مائد يسلوك كياجانار) اود اگرام دل عابليت كالغض وكينه اورجنك برركانفا جذبه ينبوتا توجب اسك ياس مام كامرافد

شَهِدوا الْإَبِياَتِ الْمُعَرُوفَةُ وّ ذادَ فِهُمَّا بَيْتَينِ مَشْتَمَلِينَ عَلى صَريح الكُنُوُ وَقَالَ ابنُ الْجَوْذِي فِيمَا حَكَاهُ سِبطَهُ عَنْدُ لِيْتَ الْعَِبُ مِن قِمَال ابْنِ ذِيادٍ لَلْحُسُينِ وَإِنَّمَا الْعِبُ مِنْ خَذَكَانَ يَزْمِيدَ وَضَربِهِ بِالْقَضِيْبِ ثَنَاياً الُحَسِين وَحَسِلُهُ الْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّم سَبَايا عَلِ اقْتَابِ الْجِهَال وَ ذَكراشَياءُ مِنَ قَبِيح مَا اشْقَرَعَنُهُ وَ رَدِّهِ النَّأْسِ إِلَى الْدِينَةِ وَقَد تُغيَّرتُ دِيجُه ثُمَّ قَال وَمَا كَانَ مُقْصُودُهُ إلا الْفَضِيحَةُ وَإِظْهِبَ رَ الَوْاسِ فَيَجُوزُانَ يُّفُعَلَ هُذَا بِالْحَوَّارِجِ وَالْبُغَاَةِ يُكَفِّنُونَ وَيُهِلُّ عَلَيْهِمروَيُه فَنُون وَلُولُئُد يَكُنُ فِي قُلْبِهِ أَخْفَا دُجَاهِلِيَّةٍ وَ اَضْغَانُ بِدُرِيةٍ لَأَحْتَرُمِ الْوَلَ لَهُ وَمُلُ الْلَهِ وَكَفَّنَهُ وَدَفِّنَهُ وَ الْمُسْنَ الْمُ الْلِدَسُولِ اللهُ عَلِيدِ وَكُمْ السراح الوتشول الله عليد وَكُمْ

مدومة على العبال براوح والفوال فراتي ١٠

الدين المرافع المراف المرافع المرافع

5/0140405.00.00

فيكدي كالمرقاني المنتخ في تعمين

48-06 Ville 1620

وَقَدُ قَالَ الأَمَّامُ أَمَّهُ يَكُنْ وَوَنَا هَبِكَ بِهِ وَدُعًا و عِلَّا يُتُعَنَيْكِ أَنَّهُ كُرُ يَشُسل عَلَيْ يُتَعَنيُكِ أَنَّهُ كُرُ يَشُسل اللهِ الآلات الْجَتَّ عِنْ وَقَالِهُ اللهِ صَدِيعَة وفَقَتْ حَسُهُ اللهِ صَدِيعَة وفَقَتْ حَسُهُ اللهِ صَدِيعَة وفَقَتْ حَسُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالَ اللهِ ال

EISLAM COM

عَنِ الْإِمَامِ آحَمَه فَالَ الْمُعَامِ الْحَمَة فَالَ الْمُؤْذِي مَشْقَ الْعَامِينِي الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعْمِعُ الْمُعَامِّ الْمُعْمَلُ كَانَ يَسْتِحْقُ الْمُعَامِّ الْمُعَمِّلُ عَلَىٰ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

المنتة وتكرينه ميزيد

اسمات الاخين سناك.) ان يمريزيد كابعى ذكركيا هي. تطبيع تعليب فرشُ التُعلِين بيشن شيوخ العالم ، مام الاصفياء فح الدين الوهويت جراحا و اكمنى وكجمينى الجيونى دضى الشّروز فريا تقريم »-

اورمم عاشوراك فضائل مرسحيا للجت بس كربيش ووم عاشورا مرحفز يتحشين على رضي المدَّعنما شهيد كَ يُحرِّك معرف ام سريضي للدعنها سدرواين وه فرماتي بي كدرسول تشرصتي الشرعيد وتم ميرير يفح مِن فَقَ لَهِ صَرِيحَ مِن آكِ يَا رَاكُ وَ يرك وران سان ونول كو ديكها توحير حين ني تي الشعليدو تم كييز بارك وهيل به تصاور بي تاله عليه وم التدين تقورى سي مطي تقى دراكي التحول انومادى تع يوجب ماليك وين اليك ياس كروض كياميران بال آت يرفدا بول يارسول الله مي آك بالتعين مثى اورايكورفية بحنة دكهاس أتيف جهرت فهاياك جسين يرسيندر محيل ب تھاوري اس مردر بولط تھاتومیرے ماس جرئبل مین کئے اور انھول مجھے پرٹی دی (اورکماکہ)اس رحين قتل كياجائيكا استضيكر ومابق اورحفرت صن بعرى سے روایت وه ولا ہیں کرسیمان بن عبدالملکتے بنی کرم صال

وَ تَنْذَكُ مِنْ فَضَائِل يَوْمِ عَاشُورُا أنَّ المُحَدِّينَ ابنَ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْمُ الْحِلَّ فِيْدِ دُوئَ عَنْ أُمْ سَلَّمَةً دَخِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَثْمَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي إِنَّ كَلِيَدِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ إِنَّ كُ إِذْ دَخُلُ عَلَيْدِ الْحُسَانُ فَطَا لَمْت عَلِيْهِمَا مِنَ الْبَابِ وَإِذَ الْحُسَيْنُ عَلَىٰ صَدُرِ النَّبِيٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَلْعَبُ وَفِي يَسَبِ النَّبِي صَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُعَهُ مِنْ طِيْنَ وَدُمُوعَ بَجُرِى فَلَمَّا خَرِجَ الْحُسِّيْنُ دَخَلْتُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ قَانَى يَا دَسُولُ الله طَالَعْتُ عَلَيْكَ وَأَيْدُ لِنَّ طِينَةٌ وَأَنْتَ تَنْكُنُ فَقَال صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمُ لِي اللَّهُ الله فَرِحْتُ بِهِ وَحَوَعَلَىٰ صَدُرِى يَلْعَبُ آنَا فِي جِبرَشِكُ وَنَا وَلَنْجِ الطِّينَةَ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْمَا فَلِلْهُ اللَّهُ بَكِيْتُ وَدُوسِ عَنِ الْحَسِنِ الْبَعْبِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُلِّمًا ذَبِ عَبْدِ الملِكِ دُأْى النِّبِي صَلَّمَ

جروع أولوب والمائية المرية ويتدميرا والطلخان أوفواليلين 如何地方 متعن ويحا وحديث والأامل الماكر فتايد تو الكون الحامل الماليدية ではいけいかりはると حين بن في كا مريزين معادية فويد ين بايازم ل ربارك كرباني ديكان بن لون ما تعرف القدام المالية الداعكودن كاب والارتان والته نے فروایا کر جا بر تیرے ای فول کے سب بى دەمى ندهدوم الله دامن التعين ورائي تحديد مران وال اور محص بشارت دی سیمان بن جداللک فيحزب واصان كيا الدبست انعامات وجريدمش كنة -اورحفرت عزه بن زيائي وايت وه فوات يل ين بناكرم صتحا لتدفيروهم ادرحفرت ابرابيم خييل تدعيدا تسلام كوخاب ين عجاكوه دونول حفرت بين بن على كرتبر يغازجناز والع وب ين اورم كوفردى الوفع في

اللهُ مَليِّهِ وَسَلَّمُ فِي الْمُسَامِ يبيش وكالطف فلما أضيح سَالُ الْمُعَنَّ عَنْ ذَٰ لِكُ فَعَالُ لَدَ الْحَسن لَعَلْكُ فَعَلْتُ إِلَّى آمُّل بَيتِ رَحولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيدِ وَسَلَّمَ مَعْرُ وَفَا فَقَالَ نَعُمْ وَحِدُثُ زَأَنَ حَسَنِ بُن عَلِي فِي خَزَّانَىـة يَرْبِيدِ بْنِ مُعَافِيُّهُ كَلُوتُهُ خِسَةً مِنَ اللَّهِ سِاح وَصَلَّيْتُ عَلَيْهُ مَنْعٌ جَمَاعَة مِنُ آصُحَابِي وَقَــَبِرَتُـه فِقَـال لَدَ الْحُسَنُ لَتَ لَدُ زَخِي النَّبِيِّي صلَّ الله عَلَيدِ وَسَلَّمُ عَنْكَ بِسَبُ ذُلِكَ قَاحْسَن إلى الحَسَن رَحِمةُ اللَّهُ فَ ٱسْرَلَهُ بِالْجُوَاتِّنِ وَروى عَنْ حَمْزَة بُ الزَّرُأَتِ قَالَ دَأَيْتُ النِّيِّ صَلَّحَ الله عَلَيْدُ وَسِلَّمَ وَإِبراهِيمَ الْحَلِيلُ عَلَيْدُ السَّلام فِي المُناَم يُصلِّيانِ عَلَى قَبْر الخشين بن علي وَلَخَبَرْنَا ابُونَصْ عَنْ وَالِدِهِ بِٱسْنادِهِ عَنْ اسَامَدَعَنُ

والدس ابنى النادس معزت أماري انهوك حضرت ام معضماوق بنام محد با قرم وه فراتي كرم ون عيت حين بن على تميد يحق بن ان مروا فرشتے ای قرر ازے وہ قیامت تکان پردونی کے۔

بيثك الثرتعال فياليفني متل فترملي كے بیشے كى شہاد سے ليے ده دن فتى كم جودنون مي بهت عظيم اوربيت بندين ب تاكداك عبي ان دامامين کے درجات اورائی بزرگیوں میں اور اضافه كرسا وداكوضفا راشرت مرو يه فائز فرائي وشهادت كادروها كالك شهد ہوتے اورار حضرت میں کاٹیلا كيون كومصيبت كادن بناناجا زبواز دوشنبه ربير) كا دن اس زياده لائق قعا كراسكومصيبت كادن قراد دياجانا كيونك الهم الله تعالى في إين في حزت مد صتى الشرعليه وستم كي وح كقبض فرطايا شيخ محقق حضرت علامر شاه عبدالحق محدّث دبلوي رحمة الشعليه فرماتي يل ا-

جَنْفَرِ بُنِ يُحَمَّدٍ قَالَ هَبَطَ عَلَى قَبرِ الحسين بن علي يَومَ أُميُّبَ سَيْعُونَ الْفَ مَلَكُ يَبِكُونَ عَلِيهِ الل يَوْم القيّامَة غنية الطالبين باب فضائل عاشوراء اس كيعد فرماتين ،-إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ اخْتَادَ لِمِينِطِ بَيْتِهِ مُحَدِّصَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّم الشَّهَادَةَ في اَشرفِ الْأَيَامِ واَعْطَمَا وَأَجِلُّهَا وَ أَرْفَعِها عِنْدُهُ لِيزِيِّهِ ٥ بِنُدِلِكُ رِفْعَةً فِي دَرُّجايِمٍ وَ كرَّا ما تهمضاً فَدُّ إِلَىٰ كُوا مَتْم وَ بَلْغُهُ مَنَاذِلُ الْخُلْفَاءِ الْوَاشَدُنَّ التُهَداءِ بِالْتُهَادُةَ وَلُوجَازَاَنُ يتعاد يوم مؤتد يؤم مفيتر لكَانَ يَوْمُ الْإِشْنِينِ أُولِئْ بِذُ لِكُ اذ قُبَضَ اللهُ تَعَالَى بَيَّه محتدًا صلّ الله عليه وسلّم غنية الطالبين

بعض على ريزيد بخبت كے باريمي (لعنت كرفيس) توقف كرتيب اور بعض لوك توبراه غنو وافراط يزيي عمط ين دراس دوى ين اس قدر برك یں کرکتے ہیں کہ وہ سوانو کے اتفاق ہے امير بواتها اوراسكي اطاعت امام حيين يرواجب تقى بم ال ولا المعتقاد سالندك بناه ما فكت بين حاشاكه وه يزيرا ما حين كے بوتے بوتے كونكولمام امر موسكما تقاا ورمسلانون كالفاق بحي اس يركب بواصحار كام اور تابعين جو الح زمانيس تقى سبداس كے مثل ادراس کی اطاعت سے فارج تھے۔ مديز طيبه سے ايک جاعت جيزا وكن اس کے پاک میں کئی تھی اس نے اٹی بهت آؤ بھگت اور فاطر مدارات كى اور ان كو تخف تحالف ديت ليكن جب الخول نے اس کے برقرین کارناموں اور اس خوناك الجام يغدي تومديندين ايس آكراسى بيت توردى اوراعلان كياكم (يزيد) الشركا وتمن ، شرابي تارك الصلوة ، بعة درير يرفق بزوق كنده وبعضال غو وافراط درشان ہے ومولات ہے روند وگریند که وے بعدازاں کم باتفاق مسلانان اميرشد اطاعت في را ماحمين واجب شرنعوذ باللهمن هذا القول و من هذا الاعتقاد حاشاكه وكاوو امام حسين امام وامير شود واتفاق ملاتا بروك ك شد وتمعى صحابه كرور زمان يزيد بليد بودند واولاد اصحاب بم منكرو فارج ازاطاعت دي بودند مع عا از مدينه مطره بشام نزد وے كريا وجرا رفتند واوجائز باتےسی وفائدہ باتے بن نزدایشال نهاد بعید از انکه حال قبا مآل اور اديد ندبسرينه باز امد ندوخلع بيت وك درز وكفتند كرف عدوات وشارب الخروتارك الصلوة وزاني و فاسق ومتحل محادم است وبعضاديكر كويندكروك امريقتل أتخفرت نكرده و وبرال راضى بوده وبعداز قتل في و ابل بيت في رضوان الله تعالى علىم مرد وستبشر نشده لاسخن مردود وباطلاست

زانی فامت اور عرام چیزوں کا حلال کینے والاب اورعض يركت بي كاس روس في المحين كحقل كالكم نين يا تعااد ندان كحقل سے راضى تھا اور ند أن كے قت کے بعدان کے اور ان کے عزیف كے فلسے فائل وار اور اور بات على مردود اور باس ہے اس کے کراس تقی کا ابل ميت بتوت وفى الدعنهم صعداوت ر کھنا اوران کے قتل سے توش ہونا اور ال کی ایانت کرنامعنوی طور پر درخ تواز كويني حطب اوراس كا الكارتكاف مكاره يحى واه كؤاه كا جمارًا بعد اور بعض كمت بي كرامام سين كاقتل كنادكير ہاں ہے کفض ہوئن دمومنہ کاقتل ناحق كناه كبيره ب كفرنيس اورلعنت كافروس كے ماتھ مخصوص ہے۔ ایسی باتیں بنانے والوں پرافسوس ہے کہ وه حريح احاديث نبوي عتى الشرعليدولم يرتط نيس ركفت كحزت فالمراور ان كى اولاد كے ساتھ مغض ركھنا اور ان كواينا بهنيانا اوراكل توبين كرناحقيق

چعدادة أن برمعادت با ابل ميت بوى صل الدهيدوسلم واستبشار شيقتل ايشان داذلال دالإنت أومرايشان كربيرة توازمعنى دبيده است وانكارآن تخف ومكايره است وبعض كومذكرقتل مام محناه كبيره است جي قتل نفس موس يامومنه بناحق كبيره است زكفرولعنت مخضوص بكافرال امت ويست ثعرى كرادبكي اقاويل باعاديث نبوى كه ناحق اندبا آكمه بعض دايزا والإنت فاطمه واولا دفيضو بغض وعدادت والأنت رمول مع علية چرميكويند وآل بيب كفرد موجب لعن فلود ناجهنم است بلاشك وريب إنَّ الَّذِينَ يُوَّذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْمُخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَدُابًا مُعِينًا و بعض وكر كويد كرفاتت في معوم بيت ثايد بعد از ارتكاب أل كفرومعصيت توبركره باشدودرنفس آخ توبردفته باشروش امام محدغزالى دراحیارالعاوم بای حکایت است و يعض ازعلا رصلعت واعلام امت يختلكم

ي رمول الشرعتي لشرير وتم كما عاقد بغض ركحنا اورآب كوايدا بسخانا اور اليك تون كنا ب اور بالكافية موتب كفرد لعنت وفعود ناجهنم ب ماتد كافران بيكريف وولا والداور اك كدول كوايذا بنجاتي أن ي ونياد أخرت مي التدكي اعت إدرا كواسط دروناك مذاب براوش كتين كأس كفاتر كامال علوم نہیں ٹایدائ اتکاب کفروصیت بعداس في ورك جوادرفات امكا تروك حالت بن برا بواور امام عد غزال كالحيار العلومي الحطف يلا ب اورجن على رملف واكا برين امت مثن امام الدر بصبل اور ان بيد دوم جليل لقد المركام في اود إن ج ذي حفياسنت وتربعت مي بستابي زياده مخت بي اپن كتاب يي بلعذه الحين سے زید راعنت کرنافق کیاہے اور بعض في لعث كرف من كياب الابض تحقت كرتيين الحاص بال

احدثن وامثال اد برف امتد كرده اندوان جوزى كم كال شدت وتعقب ورحفظ منت وتربيت دارد دركا عجد لعن ويدارسف فقل كرده وبعض منع كرده اندو بعض متوقف مانده اندو ما محلا ورمغض زن مردم است زوما دكار الكرات برسادت دري استكرده بييكس كوده وبعدازقتي المحمين وأأ ابل بت الشكر الخرب مرية مطبره وقتل اللي أن فرساده وبقيد از اصحاب وإحين وامريقت كروه وبعدا ز تخريب مدير مؤد امربه اندام عم كمعظر وقل عدالتين زبركرده ويم ورأتك إلى حالت از ونيارفة وكمراخال توبه ورجوع اورا خداوندحق تعالى دِل إلى عارا وقام مسلان بارا ازمجت وموالات وے و اعوان وانصارف دمركه باابل بيت بربوده وبدانديشيده وحق ايشال عال كرده وبالشال براه عجت وصدق عيد فيست وبوده نكاه وارد ومالاو ووسا ماداد زمره مجان إيثال محثور كرداندو

زديك دنيدست زياده بمغوض النقى في الناسيس ده كام كيا كى اور نىسى كئے۔ دخل المحمل

در دنیا و آخرت بردین دکیش ایشا بیرد وعيته وكركمه وهوقر في جيلي المين (تعميل لايمان صيف)

كِقْقَ الدرابي بيت كى الإن كرنے كے بعد مدينہ منورہ كى تخرب كے ليے الشكرى جيميا اور صحابہ ڈیالیوں کے قتل کا حکم کرنا اور مدینہ منورہ کی گڑیب کے بعد حوم ماکر کو دھانے كاعم دينادغيره ادداى اثنايس وه مركيا. توايسے حال بين جمكي توب ورج ع كا احمّال خدا ہی جان سکتا ہے۔ حق تعالیٰ جارے اور تمام ملانوں کے دِلوں کو اسکی اور اس کے دومتوں اور مدد گارس کی جت و دوستی سے تحفوظ رکھے اور مر ہی تضری سے اہل بت بوت سے بوال ك يو اور أن كا بر اجا جد اور أن كا حق بامال كيا بواور أن بتی فقیدت و مجت ک راہ نبطلا ہو کی مجت سے بچائے اور اپنی مفاظت میں لکھے۔ الشر تعالى الني كرم واحمان عيم كواور جارك دوستول كو قيامت ك ون ابل مِت بوت كے سج موں ميں اٹھائے اور دنيا واخرت ميں دين اسلام اور ان كے طريقة در كه و وُهُوَ فَرِيْكِ بَيْنِهِ المين،

الم الدقطلاني شارح عيسج بخارى دار الشيعليد فرات يلي ا

اوربعض عمار في يزيد يرلعنت كااطلاق كيا بي جيسا كه علام معدالدين تفيازاني كايزيد برلعنت كرنانق كميا كيا جياس يه كرجب أس مام مين كفتل كاعكم وبانتحاوه كافربوكيا تصااود كمهود علاراس متفق بي كرجر في مام كوقت كيا اوحب في قل كاحكم ديا اورح في الح لجازت دى ور

وَقُدُ أَطُلُقَ بَنْمُنْهُمْ فِيمَا نَقَلَهُ الْمَوَّلُ سَعْدُ الدِّينِ اللَّعْنَ عَلَىٰ يَزِينَهُ لِمَا أَنَّهُ كَفَرِحِينَ أَمَرَ يِّقَتُّلِ الْحُنَيْنِ وَ اتَّغَنُّوُا عَلَىٰ جَوَاذِ الْلُعَيْنَ عَلَىٰ مَنْ قَسَّلُهُ ٱ وُأَمَرَ بِهِ أَوُلَجَازُهُ وَرَضِي بِهِ وَلَكِنَّ إِنَّا رَضَا يَزِينُهُ بِفَتُلِ الْحَسَيْنِ وَ

جوان كم قتل ير داخى بردا كس ديست كناجانتها ورق بات ين جاريد كا الماسي كفتل بداحتى يونا اوراس يتواش بونا اورابل بيت بزت صنّ نه عليد وهم ك وَمِن رَنا وَارْمُوى كَا عَالَمُ الرَّانِ ال چكا جة الرجه اللي تفاصيل احادمين ي بم نيس وقف كرت أعلى ثان يي بلد ائى كەليان مىلانىكى لىنت بواس يە الماس دوعول دردكاول ي-

اَسْتِبْنَادَهُ بِذَالِكَ وَاَهَانَتُهُ آهُلِ بَيْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثْمَ مِثَا تَوَاتُنَ مَعْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ ثَفَاحِيْلُهَا آحًا دُا فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفَ فِ شَأْنِهِ بَلْ فِي إِيْمَا يِنِهِ لَعْنَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وتعلف أنُصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ المشا دالسادى

علام امام جلال الدين سيوطي والتراث فرماتيس ا

الله كالعنت بواماح مين كے قائل اين زياد اوريزيديد المام كرولاري فيدجوت ادرآ کی شمارت کا تصرفوں ہے . قدیاسے وُركام مَن مُن الكاران بعد الماليد بحون

لَعَنَ اللهُ قَامَلِدُوابِنَ ذِيَا بِمَعَدُوَيَرَكُ آيضًا وكَانَ قَتَلَدَيكُ بَلْ وَفِي قَتُلِيْضِيُّ فِهَا طُولًا لا يُعْمِلُ الْعَلْبُ فِي كُرُهَا فَإِنَّا يله و إِنَّا لِيُرِ رَاحِعُولُهُ الْمَعَالِمُهُ الْمُعَالِمُهُ

ادوتخص يزيدكوامام إن الممكتاب قر というなりのからといろ اموى ادرعياسى خلفار كي طرح اس نديحى طومت کی توییج ہے میکن دواس معالمے مير كم ما وثنا ادر فطيم وتفيسل كاستى نن به برا مرد من وطرت و

علام ابن تيميه فرماتے يل ١-وَمَنْ قَالَ أَنَّهُ إِمَامُ ابُّ إِمَامٍ فَإِنْ اَرَادَ بِذُ لِكُ اَنَّهُ تُولِّى الْخِلَافَة كُمّا تُولًا هَا سَائِلُ خُلْفًا مِ بَنِي ٱمِّيَّةَ وَالْعَبَّاسِ فَهٰذَاصَحِيْحُ لَكِنُ لَيْسَ فِي ذُلِكَ مَا يُوْجِبُ مَدْ حَدُ وَتَعْظِيمُهُ وَالشُّمَامُ

معدت كى باك دوراف يا تقري سال وه غلفار لاشدين بهدين مل سيندي كا صرف وكول يحكموان بوطف سانساقلل مرح وشائش نبيل بوجايًا اور زأس ير متحقى اجروثواب بوجا تائب مدح وثواب ك لائق توده اكس قت بوتاب يجد مدل انصاف بحق وصداقت امر بالمعروف بني عن النكرا ورجهاد اورصد والشدكو قاع كمية المحاطرة فلردكذب امربالمنكر نهي والمعزد عدود الشكوم عقل ورحقوق العباد كوضائع اورجاد کو ترک کرنے سے انسان قابل مندو كرفت بوجانات جنائخدامام احمد بعنبل مے وزید کے متعلق پر چھاکیا کہ کیا اگرے حدیث رایت کی جائے ؟ ترایخو کے فرمایا نييں! ان پيرمقام نہيں. کيا يہ وي خض سنى بى ئىل بالرقاعا ھولادكاء اورائ فرزندن كماكروك كمت بس كرم يزيدكو عجوب تخفقيس وتوامام صاحب خوالا كاكوني تخضرص فرابعي خيرو بحلان بو وہ پرندکوعموب رکھ سکتاہے ؟ تو ان کے فرفند نے کما پیم آئے اس برلعنت کیو ن بیس

عَلِيدٌ وَ تَقْدِيدُ فَلَيْسَ كُنَّ مَنُ تُوَلِّىٰ كَانَ مِنَ الْخُلُفَاءِ الْوَاشِيدِ بِنَ فَالِاثَةِ الْهَذِينِينَ فَجُزَدَالِوَكَايَةِ عَلِى النَّاسِ لَا يُشْعَحُ بِهَا الْإِنْمَانُ وَلا يَسْتَجِقُ عَلَى ذُلِكَ الثَّوَابِ وَإِنَّا يَسْدَحُ وَثُيَّا بُعَلِٰ عَالِمَا يُعَمَّلُهُ مِن الْعَدُّلِ وَالْمِثْهُ وَالْآمُدِ بِالْمُعَرُّوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ وَإِلَّهَا الْحُدُّودِ كَمَا يُذَمُّ وَيُعَاقَبُ على مَا يُغَلُّهُ مِن الظَّلَيرِ وَ الُّكِذُ بِ وَالْأَصْرِ بِا لْنُكُدِ وَالنَّهِي عَن المعروب و تعطيل الحثكاو تَمِنِيتُ الْحَقُونِ وَ تَعُطِيلُ الْجَهَادُ وَ قَدْ سُيْلُ آحْمَدُ بُنُ حَنْبِلَ عَنُّ يَزِينُهُ الْكُنُّ عَنْدِ الْحَدَيْثُ فَقَالَ لا: وَلا يَكُوامُدُ ٱلْيُنَ هُوَ الَّذِي فَعَلَ بِأَهُلِ الْحَرَّةِ مَا فَعَلَ يَزْيَدُ ؟ فَقَالُ هَلُ يُحْبُ مِزْيِكُ ٱحْدِيم

از برون طعت زن ربایدا واز در ونت نگی داروزد ترابر ایند بر معد زن کاب در بر این میزید کری فرم آن به

عار المام منافط أن كثيرة هم الشرفول قيل . روي أنَّ مَدُ مُكُونَ فَد الاجتمارة والت كما كما

او بنگ دارت کا گیا ہے کہ وہ بزرانو تحا آلات برواحك ساتداد رثراك ين ادرگانا بحانا سننے اور شکار کھیلنے اور ہے راش لاكورك ركف أور يجين كاف أوركول ك ركيفيل اوكسكون الدونون اور يجول در مندق كآبرى والفين احد كونى دن إيمان بوتا تحاجر وه شراب مخورة بوتا اورندول كوزى شره كورى يرموادكرك دوراتا تحا اور بندبول فحموص يرموندكي توميال دكلتا تحفا اورليسه بخاتون كرون يرجى الركورون كروركان ادرجب كوئي بندرم جانا تخا توامكواس

وَقَدُ رُوِى أَنَّ يَزِيْدُ كَأَنَ قَدِ اشْتَهَرَ بِالْمَا ذِنِ وَشَرِبِ الْخُبْرَ وَالِنِنَا وَالصُّيْدِ وَاتَّخَاذِ الغُلَّمَانِ والتيَّان وَ الْكِلَّابِ وَالنِّطَاحِ بِينِ الكِيَاشِ وَالدِّيَابِ وَالثَّرُودِ وَمَامِنْ يَوْمِ إِلَّا يَصْبُحُ فِيتُهُ تخبودًا وَكَأَنَ يَشُدُّ القِسَ عَلَى فَرسٍ مُسرِجتِهِ بَجِمَالُ وَ يَسُوُقُ بِهِ وَ يَلِبُسُ الْقِسَدَدَ قُلانِس الذَّمْبِ وَكَذَا لِكَ الغُلْمَان وَكَانَ يُسَابِقُ بَيْنَ الَّخَيْلِ وَكَأَنُ إِذَا مَاتَ الِعَرَّ وَخَنْ

م نے کا صدمہ ہوتا تھا۔ اور کما گیا ہے ک

اكل موت كالبب يرتفاكر السني الكيند

كواشحايا بواتها ادراسكو دهات تعاكرات

الكوكاف ليا يؤفين في التح علاونجي

عَلِيْهُ وَ قِيلَ الَّا سَبُبَ مَوْتِهِمُ أَشَّهُ حَمَّلُ قِنْ دَةً وَ جَعَلَ يُفَتُّنُ هَـا فَعَشَّتُهُ وَ ذُكَرُوا عَنْهُ غَيْرَ ذُلِكَ وَ لِلْهُ أَعُلَمَ بِعِيمِتِهُ ذُلِكَ البايه والنايه شيئة

البداید داننایہ عبد المقدائم، اس تجائے بیان کے ہیں والقدائم، اس ایک جائے بیان کے ہیں والقدائم، شافیوں کے امام اور مبدل القد دفقیہ علام الکیا المراسی وقر الشد عید سے بزید کے بارسے یا نمین المرک المر

كروه يزير صحارس سينس تصاكبونكم اسكى ولادت جصرت عثمان دصنى الشدتعالي ك دالديل جونى بورائس يلعنت كونا تواكن بمنفضا كين المم ابوطنيف المام كما ادرامام اعدر فنبل کے دوقع کے قوائن إيك تفريح كرماتة ديني ركانام ليكر لعنت كنا) دوم أتلويح ك ماته (يعن يغر نام بيا ثارة بياندام ك قاتولاد وتمنون يرنعنت كرسه اليكن بحاد ازدك ايك بى قول بريعنى تصريح يذكر تلوي كادر كيول مذ بوجيكه وه يزيد فيتون كالثكار كهيلتا ادوزف كحيلنا ودبيثه ثراب بيا تفاجأ اى كاشارى الك شراك بارىي

اَنَّهُ لَدُ يَكُنْ مِنَ الصَّعَابِةِ بِلَنَّهُ وُلِيدٌ فِي اللَّمِ عُثْمَاتَ دَّحْنِي اللَّهُ تَعَالِمُ عَنَّهُ و أَحِسَا قُولُ الشَّلفِ فَفِيد لِكُلِّ وَاحدٍ منُ أَبِي حَنِيغَةً وَكَالِكُ وَاحِمَا قَولَانِ تَمُسِيحٌ وَتُلوجٌ وَلنَا قُولٌ وَاحَدُ التَّعِيجُ رُونَ اللَّوِجُ وَ لَيْفَ لَا يَنُونُ كَذَٰ لِكُ وَهُوَ المُتَصِيَّةُ بِالفَّهِدِ ويُلاعِبُ بِالنَّرِدِ ومُدمِن الخَبُرِ وَمن شَعْره فِي الخَنْرَ عَ أَقُول الصحب فقيتِ الكَاسُ تَعْمَلُهُمُ

وَداعِي صَيايَاتِ العَولِي يَتَرَبُّمُ

المركب القيرة المتايون والمادون جام وثراني مح كرواي مدوش كالكان وتفرع يكاري يركاني تعتوا والتوك كالمتزكوماس كروكي فوجرات وتحجاء بالتركا بوادا كالمخانى بمعيل كيون والمذاج وين كذاب كويروت المتاني

خذ وابتَصِيب من نَعيم وكَنَّدَة بعلىٌ وإن طالَ المُدنِّ يَتَعَرَّمُ وتحتب فصلاطوبلا أصربنا عَن ذِكْرِهِ ثُمْ قُلْبَ الوَرَقَة وَ كثبً ولُومددت ببيًاض كاطلغت العثان وبسطت الكلام في غاذى هذ االرجل

يوة الحوال مرا

آينكا ) اوراس يفقيدا لراسي في إيكنيي نفو للمي جيم ك وكوام في والحل وجيد) بحدة والمع الحراب إلى ورق بن ادر للها كر الراس من محدادر بعي جداي وي وي قر مل باك وصل بور ويا ادر كافى تفصيل سے استخص دينيد) كى ديوائيال لكھتا-

ا مام مَّلاعَلَى قارى عليه رحمةُ البارئ حضرت اميرمعا وروضي الشَّرعة برلعنت كخف

يى بركز جاز بنيى ب ال يزيد ادران زباد ادراشي كاشل دومرے لوكوں يطار ب كونوليض على ركوام فيدان دونون إ لعنت كرنا جائز قرار ديا ب عكرامام الله بن يد يدك فرك قال بن يكي الم منت رند ولعنت كرناجار بني مجحة كوفران كازوك الس كالفرناب نيس يوا-

كے بادے من فرماتے ميں م فَلاَ يِجُوزُ اصلا بِخَلافِ يَزِيدُ و ابْن زيادٍ وَ امتَنَالِهَا هَا فَانَ بَسْفَقُ العُلَمَاءِ جَوَّزَ وِ الْعَنْهُمَا بَلَ الْأَمْأُمُ أحدُ بن حَنبلِ قَال بكفرِ يَزيد لكن جَبهورَ أَهُلِ النُّسْنِيةِ لَا يَجُوزُونَ لَعُنَّا حِيثُ لَمَ يتبت كفرة عندهم شي شفار مليده

الم ربّا في حزت مجدّد الف ثاني وهذّ الشّعد فرمات بي ا-

یزید بے دولت از اصحاب نیست در مذبی او كرامن ات كارے كران دبخت كرده يتج كافرفزنك مذكنه بعضازعلارابل كدرلعن اوتوقف كرمه اندنة أكرازؤك داحنى اندبكه رعايت احمال دحوع وتوب

يزيدب دولت صحابة كرام مي تحنيس اعلى بربخق ميركس كوكلام ب جوكام اس يخت نائيين كونى كافرفزكى بجيد كرساكة بعض علارابل سنت جواست لعن من يو كرة برق الرباسية بندكه وه السرافي بكرام معايت كرزفن وتوبه كااحمال مبو 416 ( كتوبات ثريف صهف)

وندر بخت زمرة فاتقين سيساسكي لعنت مين توقف كرنا ابل سنت كمقرره قاعد كى مناليه كرانهو تصنيح معتبن اكر چەكافى ئولغنت كالحائزىنىس كى الراك كقاناً

معوم کول کی اسکا فائر کفر یہ ہواہے جیے کم الوله جنمي وراس عورت . نداس كرده لأق لعنت بنین بیش جولوگ الله اور اس کے رمول کوایذا دیتے ہی ان پر دنیا اوراح میں اللہ کی لعنت ہے۔

بعض لوك رزيدك معالك ميس براه افراط و دوستى كمقيل كروه تمام ملانون كاتفاق

دور عقام دور عقام در

يزيدب دولت اززمرة فيقداست يؤ درلعنت اوبنا براصل قررابل نتاست كشخص معين دااكرجه كافرباشد بخويز لعنت من كرده اند طرائكه بيقين علوم كتندكنتم ادرخر بوده كابي لهب الجهنمي وامرأت يز آكراوشايان لعنت نيست إن الذين يَوُّذُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِعَنْهِ وَاللَّهِ فِي

( مكتوبات تربيف صله) مولانا عبدالحي لكھنوى فرماتے بيں كه ،

الدنيا والاخرة،

بعض درشان وم بإه افراط وموالات دفز ميكويندك فيعداز الكرباتعناق

سامير مقرز بواتها ابذا المح اطاعت الاحين إداجه في ليد والنوانة كروه المام تين كريد تريد كريد اميرومكت تضاورا كلمارت يرمسانون كانفاق كب بواب صحابر لام كالك ج اوران كي ولاد إخل طاعت خاست هي اوركجي لوكر خبحول فياس كطاعت قبول كاجب الفوك الرك والطفة 2008日日日日日日本日本 والاجرف كامعائزكيا تومدية منورواي آ کر خلع بیت کیا اور بیش کتے میں ک اب خام مين كيتن الكرمنين يتحا اور نه وه اس راضی تفااور نه وه آیے ادرات كالربت كافق كالدفاق برار من مبى بالله عنا مرتفازان شرح عقايد تفيرس فرماتيص أأكح شرع عقائد كاوه جارت ب اجرازته صفحات من كزريك جدا اوربيض كتيب كرامام حسيكاقق كناه كبيره ب كفرنديل ورلعنت تفوى بمقارب اي ولوں ك فطانت رافون

مسلانا بالميشد اطاعتش لأبراما حسين واجب شروندان تذكرف باوجودامام حين امير شود اتفاق ملانا ل ك شد جاعة ازصحابه واولادصحابه فعارج لز اطاعت اوبودند وبريض كرصفه أطاح اديكرون اندافتنديون عال اوازتر خرو ترك صلوة وزنا واستحلال محارم معانيه كروند بديد منوره بازآمرند وضلع بعت كروند وبعض كويذك وكالقبل المحين كرده وزبرال داحني بود وزبعد ازقتل ف وابل بيت وكمستبشر شدو ايسخن نيز باطل است قال العلاسة التفتاذانى فى شرح العقائد النسفية والمحق الخ وبعض وكركوبندك قراكم حين كناه كبيره است مذكفر ولعنظمو بركفاراست ونازم رفطانت ايثاني أمتند ككفر كيسطرف خود ايذائ رمول اهلين يِحِرَّرُه مِي دارو قال الله تعالى إنَّ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ اللهُ وَرُسُولَهُ لَعَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنَا وَالْاحْرِةِ وَلَعَدَّ لَهُمَّعَذَابَامُّهِينًا. و بعضے و گر گوند کرحال خاتمہ وے

ان كوينين على إلكفرتودوم ي يزب خود ایدائے رسول اعلین سی الله علی وسی نتيجه وثمره ركفتي يهيئة الله تعالى كا فرمان يم كرجنك جونوك الشداورات رمول كوايذار بهنچاتے ہیں اُن پر دنیا وآخرت میں اللہ کی لعنت ہے اوراُن کے لیے ذلیل کرفے ال عذائ بعض كتيس كرائ فاتح فاتح احال معلومنیں شایداس نے کفرو معید یے ارتكافي بعدتوب كرلى بوادراسكى انخرى سأنس توبر رنكلي موراورامام غزال كاجيار العلوم بي اسى طرف ميلان ب اور تخفى ن رب كرمواصى عاقب اور روع كا مرف احمال بى احمال ہے ورنہ الس بدساوت التتي وكوكياب وہ کسی نے نے کیا ہوگا۔ امام حین کے قبل كي بعد إلى بيت كى الأنت اور مديز منواه كفراب كرفاور وبال كرمية الول كوقتل كرف كريات كريجينا ادراك الغذ حرة من من روزتك مبحد نبوى بياذا ن فازدى اوراى كے بعد أى ظرفهم لأمغله يرجز طحانى كى اوراس مع كديس مين

معلم بيت ثايدكرو يعداز ارتكاب إلى كفرومعيت أوبركاده بالتدونفس الجر وع يرقيه رفة باللدوس لامغز الداحيا العدم باي طف است وتحفى بادكه احمال توبدوديوع اذمعاعى احكك مستقوالا ال بيسعادت آيخ وري امت كوه يحكي ندكوه باشدبعدازقل المحين الإنت ابل بيت نشكر بخزيب مدينه مطروح قمل المال فرئاد ودر واقدعوه تات وزنجد بوى باذان وغاز ماندومن بعد تشكرشي بجرم كرمطركره وشاوت عدالترنير دين عوكه درعين الرح مله واقع شد ويجو مشاعل شغطرى داشت كرمرداي بمال ا بال كرد ويراش معاديه يرام منبرزات حال پدرخود بیان کرد و الله اعلی بما فالضائل ويعضيها كازبعن أثقى تجرزى سازند ازسلف واعلام امت المم احديث فبل وامثال ايشال بروس لعنت كزم اندوان جوزى كما كالعصبيت درضفي منتت وشريعت مي دارد وركتاب خودلعن وكإ ازملعت منقول كروه وعلام

موم ك اندوران زيرت ويترث الند ائتم كالمنافل يماعوون تحالم ادراس جمان کوپاک کرکیا اس کیپید معاديه والعني غرير إنهاى يجرب الوال بيان كئة أور إلشيده مالات كر الله بي توب جانات به اوربعن كمولها الثقى يلنت كناجاز ركفة يماف اوراعلام اتت عدام الدي عنبل اد

تفاذاني كمال جوئ وخردسس رهيه براعوان وانصارف لعنت كزه اندو بعض توقف كاه واندوراه سكوت رفته انزوسك اللمآنت كراس تقي المففرت وترهم بركز ياد نهايد كرد وبالعن اوكدورع وتاقتى به كفار كشتر زبان خودرا أكوده مذ بايد كرد دركف لسان ازلعن البيس لعين بأوجو وتقو كفرش مم بيخ خطربيت ، فضادعن والد البليد (مجموعة الفنّا وي صلى) الْحَصّ الديزيك بفاس يافت ك

ب ان وزى ن و صفواست و شريت يى بدت بى زياده مخت يى الله مايا يرلسنت كمنا ملعن سينقل كياب الدعلام تفتأزاني فيكمال جي وفؤهش يدينو اور اُس کے انصار والوان پر احمات کی ہے اور ایش نے قرف کیا ہے اور موت کی او اختيادى ب ادرسامتى كالإيقيب كالسن تقى كومغوت ادر ترم كم ماي مرك ياد مذكرنا جائية اورزبي اس ربعنت كركي كرعوب في كفارك ما توقف ب اپنی زبان کو آفرد کرنا چاہیے جیسا کر ایس لین کے میں سے باوج داس کے کراس كاكفر منصوص ب زبان روكي مي كوئي خطره نهيس وفضلا عن يزيد البليد"

حضرت مولانًا شأه عبدالعريز تحدّث والوي دعمة الشّد عليه فرمات عِيل ا-

بس انكاركيا المحمين عيرات لام ف يزيدكي بعث سي كيونكر ووفات اخرال اورغالم تخا. اودالم حين كأنزين

فَاسْتُعُ الْحَدِينُ عَلَيْدِ السَّلَامُ مِنْ بَيْعَيْمِ لا تَدَكَانَ فَاحِقَامُدُ مِنَا لِلْحَمِ وَخُرَجَ الْحُسَينُ إِلَّا مَكَدَّ-

مرانشاه تر. سال

اوریی شاہ صاحب لینے فنا دای میں ایک سوال کے جواب میں فواق میں ا مسوال : یزید رِامن کرنے کے بارے میں بعض سے توقف منقول سے تو اس بارہ میں مختق کیا ہے ؟

جواب، ادراس عم م كرزيد ولن كرناچا بيني يا نيين توقف اس وجري بكروايات متعادض ومتخالف يزيد بليدك باره يس متهادت صفرت امام حسين على الرام ير وارد موتى بن يجنا يز بعض روايات سيمفهم مؤاسب كرحفرت امام علىالسّلام كى شادت پريزيرىپيدراعنى موا ادر أت كى شهادت سے نوش موا اور المس في البريت اورخامَرُان دمول الشُّرصِيّ الشُّرعير وسنَّم كي الإنت كي . توج علمُ ك فنويك يثابت بواكدي واليات من ين لوان على سف ويديليد ولعن كيا. يطائد احدر بالمارك مراى وفقائ ثافيد سي موتيين اور ويرعل ركثير ف يزيربيد راعن كيلب اور بعض راوات سعمفوم موتاب كريزير كوشهادت ع المعيد السلام كان في تقا اور شهادت كى وجهد يزيد ف ابن زياد اور المس الوان پر عناب کیا اور پزیر کو اکس کام سے ندامت ہونی کر اکس کے نائب کے إلف واقد وقوع من آيا توجن على كن وكما يدثابت بواكريه وايات منتقيل توان همارنے يزيد كے لعن سے منع كيا بينا يخ ججة الاصلام امام غزالي عليه الرحمة اور ديكر علمار شافعيد اوراكثر على رحنفيه فيدين يدك لعن سيرمنع كياب الربعض عل کے نزدیک ثابت ہوا کر دونوں عرع کے رقابات میں تعارض ہے ادر کوئی ای وج ثابت مري في كراكس كے اعتبار سے ایک جانب كى روایات كو ترج ہوسکے توان علمار نے احتیافاً اس مسئل میں توقف کیا اور جب روایات میں تعارض ہوئے اور کوئی وجر کسی روایت کی ترجی کے لیے نہ ہو توعلار پر میں واجب ہے بعنی حکم دینے یں توقف کرنا داجب ہے اورامام ابوطنیفہ کا یہی قول ہے۔البتہ تثمرد ابن زیاد ہم پر لدن کر ناقطی طور پر جاگز ہے اکس واسط کر تھی تھول پر تابت ہے۔ کر قروان نادہ شہادت پر وصفرت امام جسین مطیر السلام کے داختی تھے الد اتب کی تمہادت ہے وہ دونوں نویسٹس ہوئے اور اکس بارہ میں رقرایات میں تعارض نہیں اس لیے شمرہ ابن زیاد پر لون کر نے میں مطارک کو نے قصفی طور پر تابت ہے کہ تمرواین زیاد برنماد پر لمین کر نہیں اؤرے نویس کو تی ارتبو میں ہے۔

(فقاد کی عزیزی ارتبو میں ہے)

معزت رعل شاه قلندًا پانی می دهم الشرطیه ابنی شنوی شریب می فراقیمیه میر و نیب آن بزیر ناخلف وی خود کرده برائے ادعی میر و نیب آن بزیر ناخلف وی خاطر کیا در دیا کی خاطر کیا در دیا کی خاطر کیا در دیا کی خاطر کیا در دیا کر باد کیا ا

زال دنیا چوں در آمد در نکاح کرد برخود خون آن سدمبات جب مگار دنیا کی مجرهها اسس کے نکاح میں آئی تواس فیظر گوشز دمول میشرین کے خون کو اپنے ادیر مباح کرایا (مثنوی صلت) خاتمة المحققین عمدة المدققین مغتی بغداد العلامترانی الفضل شاب الدین ا

رغالب ہے کردہ خبیت نی باک صل الذعيدو تمك دمالت ك تعديق كمن دالانسى تفاريك الكالجري وي إلى الله تعالىٰ اور الصحومول عن الله عليه والمركوم باك كراسنة والوسكمالة كيا ادرنبي ياك صلّ الدّعليه وعلم كي طيب و طامر عترت يعني ادلاد كما قد ال كأيد امرائی وفات کے بعد ج کھ زوا رکھا اور حراف اس سے ذلت آمیر افعال مر يح يراده دلال كفول ين الكي عدم تصديق يراس تخفي كليل مرك الماق كالداق كو مخاصت مي مينكاك اورش يد كمان ي كوتاكداس كاحال اس وقت كطيموالفد مسلانون يرتفني تنعا ليكن ومغلود مقرر تعاودان كيا مواغ مرك اور كولئ جارة كارشتما ركيفضى اللمامرا كان مَفْعُولًا كار تقرير الى يورى بور رب اود الرتسلم كما عائد كروفيث مسلان تفاتوه والسامسلان تفاكراس

أنَّ الْجِيدَ لَمِيَّكُنَّ مُصدِّ قَ إِرِسَالَةِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ يَنْهُ عِمَا فَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ حَرِم الله تَعَلَقُ وَأَهُل حَرِمِ فَبِيِّهِ عَلَيْهُ الصَّلُوةُ وَالسَّارُمُ وَعِتْرَتِنَالْطَيْيُنَ الطَّاهِ مِنْ فِي الْحَيَّاةِ وَلَعُدَ الشآت وماحة كمينمين الكخازى ليش باصعت ولاللة علاعب تمسديقه من العاء وَرُقَةِ مِنَ الْمُعْفِ النَّرِينِ فِي تَسَفِّرِ وَكِ أَظُنَّ أَنَّ أَمْرَهُ كالاغافياعلى أجلة المُنْلِينَ ا ذُذَاك وَلَكِن كَا نُوا مَغُلُوبِيانَ مَقُهُورِينَ لم يَعَهُمُ إِلَّالصَّا عَر لِيَغْضِى اللهُ أَعَنَّ إِكَانَ مَنْعُولًا دَلَنُ سُلِعِ أَنَّ الْجِيْثَ كَأَلَ مُسْلِماً فَهُوم لِلهُ جَمْعَ مِنَ الكبائي مَا لَا يُحيطُ بِم نِطاقُ البِيَّانَ وَ أَنَّا ٱذُهَبُ إِلَىٰ جَوَازِ

ك تعرف في المراف المراق الم المراف المرافق الم

لي المالية المراد وي المالية المالية احلؤبيان عبابين الديرك فزوك وزيرجي تخفي فيتي يالمنت كريان ورت جالورو بالازوري متصورين يولل الدفام أواعدك كاين كالكارع بورو ويدك ما تواين زاد ال عد اور الى جانت كرنين لاق وثال كيابيك يراف والاستال انكافوان وانساريراودا كالوه يراد ج بي الحرف أن يوقات لما ال ال الحالك كوني الكوالي الله الإعدالله

لَتُن مِشْدِرَعَلَى الْتَعَنُّينَ وَلُولَهُ يتقسودات كيكون كسط يشكروت القاستين وَالظَّامِرُ آتَنَهُ كَدُ بَيُّتُ ق احْتِمَالُ تَوْسَبِيمِ اَصْعَفَ مِنْ إِيْمَانِهِ وَيُلْحَقُ بِدِ أَبُنُ زَيَادٍ ذَ ابْنُ سَعَادٍ وَجَمَاعِيْرُ فَلَنْتُ اللهِ عَزَّ وَحَرِكُ عليم اجتمين وعلى انصابح وأغوانيد وشيتهدة مَنْ مَّالَ إِلَيْهِمَ إِلَّا لِيَهِمَ اللَّهِ مِنْ الدِّين مَا دَمَعَتْ عَينَ عَلَى الى عَيدِ اللهِ الْحَينَ -

قسم باس أت كايو ولي كالأكر درخت بداكرتاب ادرآدى كوفام وفاتا ب محصه بی ارم صلی الشرعلیه و تم کار موى اور محمد عض بنيل ركه كالم منافق-

وك مخاطب أوكيا كم كايزيدم دود بارسيس كياده احضرت على كرم الله وجمرس مجتت ركقنا تحايا بغض ونس كان كرتا بون كرتواس من تل وفيه دركم كا وه يزيعلي اللفية حفزت على كے ما تقامخت بغض وعدادت ركحتا تخااد الحطرع ال ك ودنول برون حسن و فين كم ما قد مى بغض وعدادت كفا تحاجيسا كمعنزى طور يراحا ديث مواتره اس يدولالت كرتى بن تو يعر ترس يا خرورى سے يدكن كدوه لعين منافق تفا

ينيداوراكسكارا تعيول فياس كالفركياح الشدني أن يركى يقى اورنبي

وَاللَّهِ الَّذِي ضَلَقَ الْحَبَّنَةَ وَجَرَعَ التَّنْمَةَ إِنَّالَتِهَ النَّبِي صَلَّ الله عَلِيثُهُ وَسَلَّمُ إِلَّى أَنْ لَا يَحِسَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغِضُنَّيْ الْحَا مُنَافِق

احد، زذی-نیانی-ملم اس كے بعد فرماتے ہيں ،۔ فَيَالِكُتُ شَعُرِي مَا ذَا تَقُولُ ﴿ يزيدُ الْفُرِيُدِ كَانَ يُحَبُّ عِيْنَاكُمُ الله تعالى وجهد أمركان يبغضه كُلَّا أَظُلُكُ فِي مِنْ يَتِهِ مِنْ ٱلْمُدَّعَلِيمُ اللَّفْتُدُكَانَ يُبْعَضُدُ رَجِي الله تُعَالَىٰ عَنْهُ اَشَدُ الْبَعْضَ رَكَدُا يُبغِنُ وَلَهُ بِيرِ الْحَسَنَ وَالْحُسِينَ علىجدها وأيوتها وعلهما العَسَلُونَهُ وَالسَّلامُ كَمَا تَدُلُّ عَلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الآثارالمواترة متنى وجيشية لإيجالك عَن العَوَلِ بِأِنْ اللَّهِينَ كَانَ مُنَافَقاً وَيُرَاقِي

حفرت علام قاضي تنار الله باني تي رتد الشعلية فرات بي الم تُعْرَكُنُونِ وَعِيدُ ومَن معَدِيعَا الغُرُ الله عَلِيهِ م وَانتَصِيقُ العَدَادَةُ ال

صتى النَّه عليه وعم كآل كي عداوت جي كحرام وكالوانفول فحفزت بن وض الدور أفل مع تعيدكا الديندن دِين عِيم صَقّ الشَّد عليه و تقريك ما يَدُ كفرك يهان تك كأكل عنوت بن وفي لله عزكے قتل كدوقت يرا شفار كے كال ين مير ، بزرگ كروه ميرابدلد ان دي لين آل فحد اوري المست اور أفي شعریہ ہے منیں جذب کی ادلادیں ہے نہیں ہوں گا اُریس احمد کی اولادے برارز ال جركه انحول ت كيا " نيزال فے تراب کوهلال کیا اور ٹرائے بارے سي اللي وافعارين " فراكا فوازال か年上の北京をかりますしている الكورك شاخ الكواس كما عاقد لدى مول به جو کوش متاوی کے بی افور کی بل كالرال أفاتح يرت ك قافر مقام ام آفتاب اشراب كامشرق ما أني لا بأخد جادر زنرب كم فوب يوخ يكريون ع بي اكري شرب دي اهري ايك ون المام يونى بيدة ول عنظب! قواملوك ابن مع كدون ول عدين ملل محد

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وتتلوا حُينًا رَضِيَ الله عَنه ظُلْمًا وكفُلُ يَزِيدُ يدين عَسَد صَدْ الله عَلِيه وَسَلَّم حَتَّى الْشَّدُ ٱبْكِأَمَّ عِنْ قَدَلُ حُسَيْنًا رَصْ الله سي المؤشف منة اشَيَاحَى يَنْظُرُ وُلِبَ الْتَقَامِي بال محتمد و بنى مَاشَم و اخر الكبيات ٥ وَلتُ من جندب الله التقيم است بني احدة مَاكَان فعل و ايضا اعلَ الحنرُ و قال 4 مُدام كنزنى اناء كفِضَة و سَاقِ كبه مع مُدام كَخِفِ وشَهُدُ كرم بُرْجُهَا قَعْرُهَا و مَشْرِقِها الساتى ومغربها فتى فَانْ عَرْثُ يُوما على دينِ احد فحذها على دين الميس بن مريم - تغييرظهرى من

ادرسی فاضی صاحب لین مکتوبات میں فرماتے ہیں ا

بَرَهُ تَابَت وَفَيْكُ يِزِيرُكُا كَفُرِمَتِرُدُوايِت عَبَّرِت الرَّجِ ور عِينِ وَمَتَّيِّ لِعَنت عِالَّرْجِ لِعنت لحب في كرنيس كونَ فائدَ ونيس عِينَ للبِ إنت - في الله والبُّخض في الله السس كا مقتقى بيد.

غرضي كفر بريز بداد وايت معترة تأبت مى شودى أوستى الن است اگرچ در من فقت فائده نيست لين الحجب فى الله والبعض فى الله مقتعنى انست -والشراعى ، (كتوبات مستة )

اعلى حذت المم البي ستت مولانا شاه احمد رضا خال صاحب برميوى وكال الشرعلير

فرماتين ١-

المسين المستون المترضوضا أن كيني والاهال من يزير بيد عليه ما عليه كر عمامين نداس كالمفير مسكوت بدركيا - إلى يزير تريدا ودان كما ام منيد مي اثنا فرق به كدامس فبيت في وفن متواز توكفر متواتر فيي اودان صفرت سے يرب الله كفوا عن ورج تواتر برجي " والكوكرة الشها بيد صلت

دورب عام يرفراتين ١٠

" كرديك الركون كافر ك وجري في كرين كه او فود المكيس ك" والمنوط مايم. تيم ر مقام يرفر القريق .

الا المستنظم المراق ال

صین بن نمیرفی فی کثیر مُرسِ بَیْ رُسِت الشّرُوجِل دیا اور ویاں کے دہنا ہے۔ پرطرح طرح کاظلم وستم کیا! (آسن الوعار صلّف) چرتھے مقام پر فرمات یس ، ر

مسئله ، يا فرات بي على المائنة المستري لا الشي فرايالله

المجواب ١- يزير مبيدك بارسي الدابي منت كين قول في الم الدونيوه اكار أسكافر جائت يل توم كر تخشش نهوكي اورام عزال وفيره مون تحتين تراس ركتنامي مذاب بوبالفر بخشش منور بوگي اور تاريد الم مكرت فرات بي كرم مر دسون كيس زكافر لهذا بيمال جي كوت كري ك والله تعال اعلم والكام فريعت صينه ، بابخ إسقام بر فرات ميل ١-

سوال اکی ذرائے میں مل کرام دعقیان طام اس منوس کوسن ول کے میں کریز و فاحق فاح و تھا اس کو گران کہا جائے اور سیند تا امام میں وفق الشیط ور کواکس کے دیاں زمانا چاہیے تھا کیوں کے اللہ جا جائے تھی۔

تك بنيس كريزيدن والى ملك بوكرزين مين فساد يجديلا يا حمل طبيين وخود كم يستوه روصنه طيبه كاسخت بدحومتيال كين مجدكرهم من كحورت بانده ان كى بيداور بيتاب منبراطهر پر پڑے تین دن مجد نبی صلی الله تعالی علیه و سلم بے اذان و فاز رہی کم دمرین و جمازين مزاو صحابه وتابعين ب كناه شهيد كئه كعيم مفل پر تيم بيسينك غلاف ثري چھاڑا اور جلایا مدیز طیبر کا کیدم من پارسائیں تین ثبانہ روز کینے ضبیت نشکر پر صلال کویں رمول الشصق الشرعيد وستم كح عجر بارے كوتين دن بے اتب و دان ركھ كرمع جم اليوں كے يتن ظل سے بياسا ذبح كيا ي مصطفى على الله تعالى عيد و لم ك كود كم بال بوت تن ازي ير بعد شهادت گهوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخان مبارک چور ہوگئے . مرافد کر فرمتی الشرتعال وستم كابوسه كأه تها كاك كرنيزه برج مهايا ادر منزلول بيرايا حرم محترم مخدات مشكوت رسالت قيد كئے كئے۔ اور بے م متى كے را تھ الس خبيث ك در بارس لاك کئے۔ اسس سے بڑھ کر قطع رقم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ملعون ہے وہ جو ان معون ترات كوفنق وفجور نه جانے قرآن كريم ميں صراحة اس بد لَعَنَهُ هُواللَّهُ فرمايا - لهذا امام احراد الن كر موافقين الس بدلعنت فرمات بي اور بها رس امام عظم رضى الشدتعال عن لعن و محفيرسے احتیاطًا سکوت کہ اس سے فتی و فجو رمتوا تر ہیں کفر متواتر نہیں اور بحال احمال نبت كبيره بعى جائز نهيل ما كالفير- اورامثال وعيدات مشروط بعدم توبين لقولته فَسُوْفَ يُلْقَوَّنَ غَيَّا اللهِ مَنْ مَابَ اور توبه تادم عزعزه مقبول بهاور اس كمعدم برجوم نهيں اور بهی احوط و اسلم ہے مگر اکس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم والزام ر کھنا ضروریات مذہب اہلِ منت کے خلاف ہے اور صندالت و بددینی صاف ہے جلکم امضافايه اس قلب متصوّر نهير جن يرع بترسيد عالم صلّى الله تعالى عليه و لم كالمر مومو سَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُ وَالْكَامُ مَعْقَلِبٌ يِّنْقَلِبُونَ ـ ثُكُ بنيس كراس كا قائل ناصبي مزدد اور اېلىنىت كاعدوىنودىپ ايسى كمراه بددىن سىمئىزمىسا فدى ئىكايت بدىوفىپ عن نايت اى قدرتوكداس ئة قول سيح كاخلاف كيا ادر بدا دج شرى دشت كفي كك وين من المن ورائد و المن والمن ورائد و المن والمن و المن و

رع فان شرييت صريط)

صدرالتربيد حضرت مولانا المجديل صاحب والترافير عافي التي ار

بوجائية اوريزيدكو باد شاو وقت مليم كيية إ محرا ما حين في يزيدكو باد شاه وقوزير تسيم كيا دوصاف الكاركرك يدفرها وماعندى لهذا جواب إبرالي موستم عظ أرياست عكام ذيلة وكي كرت كيوكواملام ين في وياس الكاد موجودين اورميارت كا اقتفاتويي ب كرجوكول باداتاه وقتى كى سلطنت س الكار كيد ادرباد شاه كالمرمقابل بننا چاہے تواكس كو مار والو يضا ليز صحاح برة مي لقريما البيل الفاف ك مديث بدر اذا وتمع امركد احد شدجاء الاخريدع الامر فاخرىواعنقه ) ينى جبكر ام سلطنت كسى ايك برعجمع مو اودسنطنت كى بالكمى ايك ك قبضه من أوك اوراكس كالعدكولي ووعم التخص مدّمقابل من اجاب والماكرون مادور اورائس مين شك نبيل كر احكام شريعت عام بين - ابل بيت وغيره مب اس یں کماں شامل میں بیس اگریزید کے اشکرنے اس صدیث یعن کیا اور اماح میں والح مرمقابل بناجلية تق توانهول في كياج أكياء كوكر الما محيين كرمع في عداى خيال كُ تَق كُونَ نَصِب بوكا باوج ديم إن عباس دغيره لخرب كارصحابه كوام ان كون كية تع اور کتے تھے کہ آپ اہل کوف کے تعلوط پر نہ اعتاد کیجے مگرامام حسین نے تنہیں مانالد الل كوفر في جومتعدد خلوط ان كو لكف تقد كم آب الشياب التربيت لا بن كما ہم سبتمارے ماتھ ہوجائیں کے اور پزیریوں کو نکال کرات کو تخت پر جھائی عج چنا پخراتپ نے اُن کے خلوط پر بحروما کیا اور کئے گو اہل کو فدنے و فانیس کی اور کھیے ما تھ نمیں دیا اور اس لیے رکونی لائو فی مشہور ہوا۔ چونکریز بدیوں کو خرطی کہ امام مین بارے مرمقا ب بنے کے لیے آئے ۔ اس لیے انھوں نے یہ چالاکی کی ایپ کو کوفیں انے ہی نیس دیا بلکہ راہ میں اور فراط کے اس پار آپ کو روک دیا۔ طرح ح ک کو ک كى كە امام حىين يزيد كو باد شاھ وقت تسليم كري اور قتال كى نوبت نبير كَكَ يېزالخ بانى بىككا ا دوَّمِ مَهم كى تكاليف دى تاكر امام صاحب كسى طرح مان جائيس اور قبال كاموقع حرميان

میں مذات جب بازیدی عجور توست تو افعول فے عملاً بالحدیث المذكورساست سے كام لا بن شهادت كيون بوني اور يرجي نهيل كما جامّا كريزيد كو باد شاه تسليم كرنا نا جائز تھا۔ اس ليے امام حسين نے تسليم منيں كيا۔ ادرجان دے دى . كيونكر يوند كوببت سے صحاب كرام نے بادشاہ وقت مان لیا تھا اور ان میں سے بست ایے بھی تھے جو مرتب میں مجلم مْرَانَ المام حين ع رِئْ تِنْ تِلْ (قال الله تعالى لا يَسْتُوى مِنْكُمْ مِنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْجِ وَقَاتَل أُولِطِكَ اعْفَاءُ وَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ انْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِكُما إِين فغ سے قبل خفول نے جماد مالی ونفسی کیا ہے ان کا مرتبر بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جھوں نے بعد سنتے کر کے جماد مالی ونفی کئے ہیں۔ اور اس میں ٹک نہیں کہ امام حين ويزاوام حسن في من جهاد مال اور منفني قبل بيخ مركم كيونلويد دونون حزات توقبل في كم ك كم ين يج تق بن وه احجاب كرام جنول في قبل فتح كر كم جهاد مال و نفسى كنة ين بكم قرآن مرتب يل بدا يوك ادداس مي كون شك نيس كان جوا عماريس سيست يزيد كالطنت مي ثال تفي ادراس كوباد ثاو وقت تسليم كرايا تفائ سيديك على غيرمان به كريز يركوباداته وقت ماناكناه كبيره تعالد الس صديث ير ( وَ طاعَةِ لِمُخلُّدً فِي مَعْصِيدة الخالق ) الم حين فعل كيا اوران ود دى كيونر اكرايساما كاجائے كا توان صحاب يرفت كا الزام عامر بوكاجى كو كر ل سنى كمه نبيل مكتلبيد كبين علوم بواكريزيدكو باوشاه وقت تسيم كرنا كناه مذ تحاكيونكريزيد دو صالتون سے خالی نمیں۔ یا تو فاس مسلان مانا جائے گایا کا فرمانا جائے گا۔ اگر کافرجی ماناجائے گا تو كافركى اطاعت مجى فى غير مصية در وقت تجورى جائزىد، وقال الله تَعَالَىٰ لَا يَتَغِنْدِ الْمَوْمِنُونَ الْعَافِرِينَ اوَلِيَاءَمِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْحَةً إِلاَّ أَنَّ مَتَعَقُّ إِمِنْهُمْ تُلَقَّى اور اس مِن كُولَ فَكُلْيِن كرواقعة كرطايس يزيد ك غليركو د كي كرهزوريكنافيح بدكر امام حيين كواس أتت

پر عن كنا صرورجائز بخا عمر الخلول في كيول عن منيس كياريد دوسرى بات ب كدان كالله ين داروب رسيّنة اشباب أهل الجننة ، كيونكراس ساورشاوت ساكولي على ننیں۔ اور مدیث بھی با تقدیرصحت کے بطور و کے قابل نہیں کیور کو صحاب کام می بت سے شاب موں معرف أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَالَى مِن وَفَلِي لِي ان كا مرتبريقينًا حين سے براہ اوريد بھي نبيس كرشهادت براجاع بكروكم الل كے بياسند وركارہ واين هو) يوالبته ممكن ہے كدكها جائے كد امام شين سے فنطی اجتمادی ہوئی اس لیے انھوں نے جان دے دی مگر اس میں میرا کام نہیں کلام تواس میں ہے کہ ہم لوگ کی دلیل کی بناید ان کو تنہید مجھیں کے ۔ کونو مجتدى علطى موف ان كے فق بس كام آئے والى بے كدكم ازكم ايك اجران كوملاء عیروں کے لیے جت نہیں ہوسکتی فقط رجناب کی عادت مثریفہ میں ہے کے حزور جواب دیتے ہیں مگر ندمعلوم کس دجہ سے مجھے جواب نہیں فیتے ہیں برعال معتمس ہوں کہ جواب سے ارشاد فرمایتے جواب فصیل ہوتا کہ دوبارہ تکلیف دہی کی نوبت

جهاب الربی فاسی تھا اور فاسی کی و لایت متعف فیہ ہے۔ دو سرے معقا نے جائز بھا مگر داجب نے جائز بھا مرحما اور گواکراہ میں انقیا د جائز تھا مگر داجب د تھا اور سمک بائحق ہونے کے سبب یہ خطوم تھے اور مقتول خطوم شہید ہوتا ہے۔ شہادت غزوہ کے را تھ مخصوص نہیں لبس ہم اسی بنائے مظومیت پراُن کو شہید مائیں گے۔ باقی یزید کواسی قبال میں اس لیے معذور نہیں کہ سکتے کہ وہ مجتد سے اپنی تفکیلا کو ان تھا خصوص جبکہ حضرت امام آخریں فرمانے بھی لگے تھے کہ میں کچھ نہیں کہتا ۔ اس کو تو عدادت ہی تھی جنا بخد امام حس کے قبل کی نامی تھی۔ اور سستھ کی اطاعت کا جانا میں اس بنو دواجب بھا الگ بات ہے مگر مستقط ہونا کب جائز ہے جصوص نا اہل کی اسس بنو دواجب بھا الگ بات ہے مگر مستقط ہونا کب جائز ہے جصوص نا اہل کی اسس بنو دواجب بھا

کرمورول ہوجاتا۔ بھرالی صل وعقد کسی کوفیف بناتے۔ (املاد الفتا ذی صاف )
عن باسان نے لینے سوال میں جوسشبہات دارد کئے ہیں ان کا تفصیل جواب
اسس کتاب کے گزشتہ اور آئندہ صفحات میں لفیفید تعالیٰ قارئین کو داضح طور پر بل جلئے
گا۔ اس فتزی کے نقل کرنے کا اصل مقصد بیہے کہ معلوم ہوجائے کہ جناب قصانوی
صاحب کے نزدیک پزید کی جثیت کیا ہے اور آج بعض دیوبندی کملانے والے پزید کو کیا
سمجھ رہے ہیں۔ اور سننے ایک موال کے جواب میں میں تھانوی صاحب دو سری جگر فتا

فی الحقیقت واقع زجانگاه جناب سیرالشرا به من رسی الشرق و من رسی الشرف و عن افتر عَرْدُور عن الشرعَدُور عن الشرعَدُور عن الشرعَدُور عن الشرعَدُ و عن الشرعَد عن الشرعَد عن وانس وجادات و نبادات وجوانات قیامت تک په که کر رووی که سه حرارت عن مصائب گوانمس

صْبَّتْ عَنَى الآيَامِ حِرْقَ كَيَا بِيَا

تو بھی تھوڑاہے مگر خیال کرنے کی بات ہے کہ جلی عبت میں رو دیں بیٹی تو ہو مرکات ان کے خلاف بطح ہوں ان کا ارتکاب ان حضرت کے ساتھ ایخت عدادت کرنا ہے۔ (بقدر صرورت) فاڈی اسٹر فیرصہ

مولوی رئشیدا عمدصاحب گنگوی فرملتی ا

بعض المُه نے جو بزید کی نسبت کفرسے کفّ کسان کیاہے وہ اِحتیاطہ کیو گوتی حین کو حلال جا ننا کفرہے مگر بدامر کہ یزید حلال قتل کو جاننا تھا محقق نئیس مدندا کا فر کف سے احتیاط دیکھے گر فاستی ہے شک تھا۔ دفاہ کی درشید یہ صبح میں گنگو ہی صاحب دو سری جگہ فرماتے ہیں ،۔

یزید کے وہ افعال نا ٹائٹ تہ ہرجند موجب لعن کے ہیں گرجی کو محقّق انجار سے

موادی محدقا محصاحب نافرتوی بانی مدرسه دار بند فرماتے میں ا

الحاصل الم سنت كاصول پريندی

سال عالت برل گئ بسخن ك زدیك ده

عافر موليا اور حض ك زدیك امطال ختق

مزيوا بلكه ام كا پيلا اسلام فيق ك تفد خلوط

برك الكراه حمين اسكوكا فرجها قدائ و خود من كونے مي يا سالوكا فرجها قدائ و مرحما قدائ و مرحما قدائ محمد

وحمة الشّر عليه كوئي بات بسند لك جنا بخد من كوئ بات بسند لك جنا بخد من كوئ و دور در مرض فرديك تابت بوادر دور مرض فرديك تابت بوادر ودور مرض فرديك تا

بالجمله براصول ابل سنت عال یزید نیبت

مابق متبدل شود نزدیش کا فرشد و نزد

بعض کفراد شقق ندگشت اسلام سابق

مخفو اینس پنداشتد درخرد بر برد چر

کا فرسش پنداشتد درخرد بر برد چر

خطاکر دند - امام احدر ثمة الله عید اتبی

فاطریسند خاطرافتا د گرجا نکر ممکن است

فاطریسند خاطرافتا د ترکشیر د فیتی و تعدیل

فراید ایود اتفاق د ترکشیر د فیتی و تعدیل

فراید ایود اتفاق د ترکشیر د فیتی و تعدیل

فراید ایود اتفاق د ترکشیر د فیتی و تعدیل

فراید ایود اتفاق د ترکشیر د فیتی از مدربات

وغروس كني كا آلفاق كرنا حزفريات وثي ا بريات عقى مي سين ب ( حكتوبات بنيخ الاصلام صيفيا) مولوى محرطيب صاحب متم دارالعلوم داد بندفرماتين :-بهرحال يزيدكفتي وفجور وجكم شحابه كام مسطح سببي متفق بل بخواه مباين ہوں یا مخالفین. بھرائر جہدین بھی متفق ہیں اوران کے بعدعلار النحین محدثین فقیام مثل علامرقسطلاني - علامر بدرالدي عني علام يعتمى علامرابن جوزي - علام معد الدين تفنازاني جمقق ابن بهام حافظ ابن كثير علامه الكياالمراسي جيد محققين يزيد كے فتق يد علىرسلف كا اتفاق نُقل كررسي على اورخود جلى الى كے قائل بيل - تواس سے نياد ا يزيد كے فتق كے متفق عليه بو نے كى شهادت اوركيا بوسكتى ب (شهيد كريل اوريزيد ص ١٨٩) دوسرعمقام يرفرماتين :-فنق توفنق ببض المرك يهال تويزيدكي تكفيرتك كالمسترجى زريجت أكياحني جن كوان كے قبى دواعى اور اندرونى جذبات كھلنے پران كى اطلاع ہوئى تو انھول نے اس بوكفرتك كاحكم لكا ديا كويا جهور كامسلك نبس مكن أس سع كم ازكم التحفق ك تصديق اور تائيد تو مزور بوجاتى ب- (تميد كربا اور يزيد صلال) غيرالمقلدين كامام نواب صديق حن خانصاحب فرملت بيس ابن جاكس كمنت بن من في حضرت كونواب من وقت دوير كم ريشان مخ كرد الوده دكيها ان كے يا تھ يں ايك شيشى تھى اس يى خون تھا يى نے كما اے رسول ضاید کیاہے فرمایا خون ہے حکین اور اصحاب میں کا میں اسکویاس اللہ عرق حل کے لیمانا بول- بعدچندروز کے خرآئ کر وہ اوسی دن اوسی گخری دارے گئے ڈاہ ابیسقی ولول في جنّات كا نوح حين إساكم اخرج الوقعيم وغيره - اوربت سے وكوں فيزكم

ك بي ك جب ان ك سر شريف كوياس يزيد بن معادير ك المعطوراه بي الكيا اترے وال ایک بت خار تھا وہاں قبورکی اسس کی داوار پر لکھا یا یا سے اَتَّجُوْا امِّةٌ قَلَتُ حُسِينًا شَفَاعَةَ جَدِهِ يَوْمَ الْحِسَابِ مقرزى في خلط من ذكركياب كرجب من مارك كن أسمان رويا. اس كاروا يى سرخى فلك كى بيعطاني اسس آيت مي فَي أَبَكَتْ عَلَيْهِ والسَّمَاء وَالْاَرْض كماسيد بكاؤها حرةُ أَطَرافها زبرى نے كما بم كور بات بيني ہے كردن قل حين كے كون يتهرا جحارميت المقدس ميس كانهيس الحمايا كياليكن نييج اس كيفون سرخ مازه لكلاادد دنیا نین دن تک تاریک رہی شرصین کے اونٹوں کو مخرکر کے پیکایا تھا دہ علقہ کی اس ہوگئے کوئی شخص اُن کا گوشت نے کھا سکا اور آنمان مے خون برسا اٹلی ہر فیے فون الودہ ہوگئی انتیٰ۔ زہری نے کہا قاتلان حین میں سے کو اُنتھ مذبحالیکن آخرت سے پہلے دنیا بین بھی معاقب ہوا یا تو مالا گیا بار وسیاہ ہو گیا یا اسکی خلقت مغیر ہوگئی یا مدت بسیریس اسس کا ملک زائل بوگیا رسبط ابن الجوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی فقط السن عركرين حاضر بوائفا وه اندها بوگيا اسس يوجيا كيا سبت كما يم حضرت كود كيماكه ذراغ رميزكة بوئے با تعاش تلواركة بوئے بي اور الك نطع ب اوراك ير دس نفر جفول في سيان كو قتل كيا تفا مذبوح برط يس عفر مجد برلعنت كي اور برا كها اورابك ملائي خورجين كي ميري أنكھوں بيں پھير دي بيں جبح كواند ھا انتظا ير ميس ابن الجوزى في روايت كياب كر ايك شخص في مرمبادك حيين كوكرد ن امت مكايا تقا بعد چندروز کے وہ قارسے بھی زیادہ سیاہ رو ہوگیا اور بہت فری حالت پرمرایک شخص نے پر حکایت سُکر انکار کیا آگ لیک کراس کے بدن میں جا مگی اور اکس کوجلا ديا (تشريف البشر بزكرالائمة الأنيعشر رصيلك

ابن عاس کھتے ہیں اللہ فے حزت کو دی کا کیس فے بھی بن ذکر یا کے وہ

ستر ہزار قتل کے ادر میں قوض تحفارے نوائے کے دو بار ستر ستر ہزار قتل کروں گا۔
اخر جه المحاکمة وصححه و قال الذهبى فى الذلخيص على شرط مسلمة
عافظ ابن عجر نے کہاہے کر ایک طریق ضعیف سے آیا ہے کہ تلی نے دفعا کما ہے کہ قاتی
حین ایک تابوت نار میں ہے اسکونصف عذاب اہل دنیا کا ہوتا ہے بیلوطی نے عاصل و محادرات میں کما ہے کہ کوفہ میں ایک سال حجیک ہوئی ڈیڑھ ہزار فریت ان لوگوں ک
جو صاحر و قاتل حین تھے انھی ہوگئی نسائل الشدالعا فیتہ۔

ف ب قصر شهادت امام مین کا تفصیل دار بر دایات میحوکتاب مراشهادی میں کھاہے اسک طوف مراجعت کرنا چاہئے۔ لعن پر پیدیں اختلاف ہے ایک گردہ الله علی کرنے میں کھاہے اسک طوف مراجعت کرنا چاہئے۔ لعن پر پیدیں اختلاف ہے ایک گردہ الله علی در مار و قتل امام ثابت نہیں ہے وہ لعن سے منع کرتے ہیں۔ غزالی دغیرہ کا میل اسی طرف ہے دہ کتے ہیں اہلیس بالاجاع ملعون ہے لیکن اس پر لعنت کرنا مطلوب نہیں ہے اور در یہ لعنت کوئی عبادت و فضیلت رکھتی ہے بنیا جانے اور الشرجانے ۔ دو سرا گروہ جس کے نز دیک پر فعل برنید کا تھا وہ لعن کو جائز اللہ علیہ وعلی انصارہ واعوانہ ۔ را ج یہی ہے کہ سکوت افضل ہے اس لعنا است الله علیہ وعلی انصارہ واعوانہ ۔ را ج یہی ہے کہ سکوت افضل ہے اس شغل سے را ہے تھی جدہ سواس سے اہل ایمان کے بدن پر بال کھر ہے ہوتے ہیں کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہے جود وسوست فلا کے بدن پر بال کھر ہے ہوتے ہیں کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہے جود وسوست فلا سے ۔ آرشریف البشرصتاھ)

جناب ابوالاعلی مود و دی سابق امیرجاعت اسلامی تکھتے ہیں :-یزید کے دور میں تین ایسے واقعات ہوتے جفوں نے پوری دنیائے اسلام کم لرزہ براندام کر دیا۔

بدلا واقعستدناحين رضى الشرعن كاشهادتكا واقعب بدشر وهابعاق

ك دوت يريد يك عكوت كا فتر الف ك يد تشريف ف جاري تعد الديريل م اليس برريفادت بحق تحى بهاس وال عقورى ديك يدفع فؤك يدى كراحول اسلام كالفاف حضرت حيى كاير فروج جائز تضايا فنيس ،اري الى زخال ين اوران كه بعد صحابه و تابين من م كسى ايك تض كا بعي يه قول إين فين من ا ان كاخروج ناجاز عنّا اوروه ايك فعل موام كا ارتكاب كرت جا دي تع عماري جى فرىجى ال كو نكف سه دوكا وه أسى بنا ير تقالد تدوير ك لحاظ سه يدا الدام عامل ب تاجماس معاطري يزيدك عكومت كالقط كفري مع مان لياجات تب جي يقام 地震し、上いかし上いた近年からからららいから مرت ام موار الديم يودك المساكل في وي يومان بنين كم مك الي عود ي يول مدين ال وقاص ك الت يوفين كوف يكي في الى تعدوم بوراق كى مروت زى كى أى يى فى السريولى كالموت على بى كى العام だというはできるいろびんしんしんというかん وقت يرج إلى كما تما وور شاكر بالأيل والإب المعاوي كي برمارات الريشة الماليالة المحبيدات الدور الموقد المراق المراح المراج المر いまえかしんりとうときというとしいりないいいちゃ ارجكا تفاده الخليل معلوم تحا أخ كار ان عبال كالى جب ان كم ماد ما مي يد يريط تف دود ميدان جل ين تناره ك تف الوف عي ان بالا ك المالاي محاليا ورجه ده زفي يوكر كريك تف الوقت ال كوف كي كي عرال كم برج بي تعاده وفاكي حتى كدان كى لائش يدى بيرك تكريد تك الكري ك الدواس إ لحرث وودًا كراس روزا كيا- إس ك بعدان ك قيام كاه كولوناكي اور فواش كيم

فرص كيمي كرحزت حين يزيد كم نقط نظر كم مطابق برمر بغادت بى تقع اتب بھی کیا اسلام میں حکومت کے فلاف خروج کرنیوالوں کے لیے کوئی قانون مر تھا ہفتہ كى تام بسوط كتابول بي ية قانون علها بواموجود ب مثال كے طور ير صرف بوار اور الحى بشرح فنتح القدير الباب البغاة مين الكود كهاجا ستاب اس قانون ك لحاظ د کھاجائے تو وہ ساری کاردوائی جو میدان کربا سے لیکر کوفے اور وشق کے درباراں تك كُنُى اس كا ايك ايك جز قطعًا حرام اور تخت ظلم تها. وشق ك درباريس ج كيونيد نے کیا اور کہا اس کے متعلق روایات مختلف میں دلین ان سب روایتوں کو بھوڑ کر ہم نبی روایت محم مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت میں اور ان کے ساتھیوں کے مرو کھ کر آبریدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں حین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی طاعت سے داحنى تحاء الله كى لعنت بوابن زياد پر ، خداك قسم أكريس و بال بوتا توحين كومحة كرديثا اوريركه خداكي قسم الحيين مي تمهارك مقابل مي بوتا تو تمهين قتل الرئا يجر ير بھى سوال لازمًا بىدا بوتاب كراس ظاعظيم براس نے اپنے سر بھرے كوروكوكي مزا دى؛ حافظ ابن كثير كمت بين كراس في ابن زياد كون كونى مزادى مندات معزول كيا خاست منامت بى كاكوئى خط لكها اسلام توخير بدرجها بمندچيز بيد ير اگرانسانى بٹرافت کے بھی کونی دمق ہوتی تو وہ سوچا کرفتے مک<del>ر ت</del>جد بول الٹرصتی الٹرعلیہ کوستی نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا بھا اور اسکی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سوک کیا ۔

الس كے بعد دور اسخت المناك واقع جنگ عرة كا تھا ہوسكاتے كا كالا خود بزید کی زندگی کے آخری ایام میں میٹی آیا اس واقعہ کی مختصر دواد یہ ہے کہ اہل ما نے بزید کو فائن و فاجر اور فللم قرار دیمراس کے ضلاف بغادت کر دی اس کے عامل كوشهرات نكال ديا اورعبدالله بن خطله كواپنا سربراه بنا ليا يزيد كويه اطلاع ميني تواس نے مسلم بن عقبہ المری کو (جے ملف صالحین محرف بن عقبہ کھتے ہیں) الم المفیح ويكرمدينه برع إهانى كي لي بهيج ديا اوراس حكم ديا كمتين دن تك ابل شهركو اطات قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا ۔ پھراگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرنا ادرجب فع پالوتو تین دن کے لیے مدینہ کو فوج پر جماح کر دینا۔ اس ہوایت پریہ فوج کئی جگ ہوئی۔مدیز فتح ہوا اور اکس کے بعدیز برکے حکم کے مطابق تین دن کے لیے فرج کواجات دے دی گئ کہ شریس ہو کھ چاہے کرے ان تین دنوں میں شرکے اندوم واف اوق ماری گئی۔ شرکے با تندوں کا قتی عام کیا گیا جمیں امام زمری کی روایت محمطابق سات مومع زین (صحاب) اور دسس مزار کے قریب عوام مارے گئے۔ اور عضب یہ ب كروحتى فوجوں نے گووں ميں كھس كھس كربے دريغ عور آوں كاعصمت درى كى-حافظ ابن كثير كمت بين كرحتى قيل ا مزحملت الف المرة في تلك الديام من غيرن ع د کها جاتا ہے کہ ان ونوں میں ایک مزار عورتیں زنامے صاطر ہوئیں داس واقعد کی تفصیلات کے لیے ملاحظ ہوالطبری ج مع بس ۲۷ سا ۲۵ س - ابن الانتیری سمن ۲ "ما ساس البدايه والنهايدج مص ٢١٩ تا ٢٢١) بالفرض ابلي مدينه كى بغادت ناجا تزي تقى گركياكى باغى ملان آبادى بلرغيرسلم باغيوں اورح بې كافروں كے ساتھ بھى

اسلامی قانون کر وسے یہ سلوک جائز تھا ہ اور بیاں تو معامل کی دور شرکا نہیں ، خاص مرز ارسول کا تھاجی کے متعلق نجی سل الشرطیر و قم کے یہ ادشا دات بخاری مسلم نسائی ادر سندا حمیس متعدو صحابہ سے منقول ہوئے ہیں کہ لا یر بید احد اللہ بنتہ بسوع الا اذابہ الله فی الثار ذوب الرصاص (مدیز کے ماتھ جشخص بھی بُرائی کا ادادہ کر لیگا ادادہ کر لیگا ادامہ می بالک کا ادادہ کر لیگا ادامہ می الله نیت ظلم اللہ بنتہ ظلم الله مند یوم الله الله مند یوم الله الله مند یوم القیامة صرفا و لیک عدل (جشخص اہل مدینہ کو طلم سے خوف زدہ کرے الله اسے فو فردہ کرے اللہ الله مند یوم زدہ کر لیگا اس پر اللہ اور ممال کہ اور تمام المالوں کی لعنت سے قیامت کے دوزاللہ الس سے کوئی چیزاس کے گناہ کے فدیے قبل مذفر مائے گا)

حافظ ابن کشر کتے ہیں کہ اتھی احادیث کی بنیاد ریعلار کے ایک گروہ نے بزید پرلعنت كوجائز ركھاہے اورايك قول انكى تائيد ميں امام احمد بن صنبل كا بھى ہے بھر ا دومراكروه صرف اس ليداس سفن كرناب كركس اسطرت اس ك والديا صحاب یں سے کی اور پرلعنت کرنے کا در وازہ مز کھل جائے جھزت جن بھری کو ایک مرتبہ بطعند دیاگیا کدائے ہو بنی امید کے خلاف خودج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے توکیا آپ اہل شام رلینی بنی امیہ )سے داضی ہیں ؛ جواب میں انہوں نے فرمایا میں ادرابل شام سے داحتی ہوں ؟ خدا ان کا نامس کرے کیا وہی منیں بی حضول تے دسول الشيستى الشرعليدو تم ك حرم كوحلال كرايا اورتين دن تك إس كافتدى كاقتل عام كرتے پھرے ـ اپنے نبطى اور قبطى سياميوں كواكس ميں مب كچھ كوكر دف کی چوط دے دی اور وہ شراعیت دیندار خوائین پر علے کرتے رہے اور سی حمت کی مِتَك كرفت مذ دُك ، يوريت الله برجواه دورد اس يرسنك بارى كى اوراسكو آك لكائى ان يرضواكى لعنت بواور وه بُوا انجام ديكھيں دابن الاثير صنط ) تیرا داقد و بی ہے جی کا حضرت حن بھری رئیۃ الشّد عیر نے آفری ڈارلیہ مدینے نے اوری کے بعد دبی فوج جی نے رسول الشّد حتی الشّد علیہ دبی فوج جی نے رسول الشّد حتی الشّد علیہ دبی فوج جی نے دسول الشّد حتی اللّه ما الله علی الله ما الله محلی الله معلی الله محلی الله دبیا الله محلی الله دبیا الله ما الله محلی الله دبیا الله محلی الله دبیا الله محلی الله

ان تمام احادیث اور دایات سے بزید کا کرداد اکس کی بیرت اور امکا مقام اظهر من اخترا الله می افزید اور امکا مقام اظهر من اخترا الله می الله الله

ابخود يزيدك بم عصر حفرات صحابه وتابعين كايزيد كم معلق بيان طاحظم

## يزيدكهم عصرح ضرات صحابه وتابعين كايتيك تعلق بيان

حضرت عدالله بي خفر على المرائم وفي المعنم فرمات من الم

ضراً گُنم! تم يزيد كے خلاف اس وقت الله كفرش بدئے جبر تمیں یہ خود اللحق بوگیا كراسكى بدكاريوں كى دجے ہم پار اسمان سے تچھرز برس پڑیں كيونكم يہ شخص (يزيد) ماؤں بٹيوں اور بنوں كے ساتھ لكاح جائز قرار دیتا اور شراب پیتیا اور نمازیں جیوڑتا تھا۔ نَو اللهِ ما خَرَجُا عَلَىٰ يَزِيدُ حَةِّ خِفْنا أَنَّ شَمَ بِالحِجادةِ مِنَ الشَّمَاءِ إِنِّ رَجُلاً يَسَكَحُ الامَّهَاتِ والبَنَاتِ وَالاَخَاتِ وَيَشْرَبُ الْحَنَى وَ يَدِعُ الصَّلَةَ وَيَشْرَبُ الْحَنَى وَ يَدِعُ الصَّلَةَ

طبقات ابن سعد م

حضرت عمری سبید فرماتے ہیں کہ یزید نے اپنے والد کے جین جیات میں ایک ج کیا جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اسس نے متراب کی مجلس قائم کی ۔ اتفاق سے صفرت عباللہ بن عباس اور حضرت امام حثین رضی اللہ عنما تشریف لائے اور ملاقات کی اجازت ہے تو ابن عباس کو توروک ویا گیا اور امام حبین کو اندر آنے کی اجازت دی گئی جباہی تشریف لائے تو آئینے کہ ایش بھان اللہ ( بینو شبوکیسی ہے ؟ یزید نے کہ ایر ایک خوشو سے ج خام مع بنتے ہے ہیں ہد

عوثام من بقه!

ثَمَّ دُعَا بِقَدُحِ فَشَرِبَهُ ثُمَّ وَ فَكُرِ بَهُ ثُمَّ وَ فَكُرِ فَشَرِبَهُ ثُمَّ وَ فَكَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

عَلَيْكَ مِنْ نَقَال يَزيدُ ح

پیا۔ بچر دور امنگواکر کما۔ لو ابوعدا نشر، بیو إ امام حسین نے فرایا۔ یہ تولینے پاس بی رکھ میں دیکھتا بھی نمیں، یزید نے یہ اشعار پڑھے سہ لے دوست سخت بجب

بيم است خراب كالكب بالمنكوايا اور

ب كوش مي كويش كي عوت ديا عوا اورتوقبول بنيس كنا. فوجوان الأي الم يوتي بن ان نازين وروس وي ج من ك تمادك ول من مجت ويم بحى تم رج ع منين كرتي والماحيين كمواع بوكة اور فرمايا كالن معاديدا بخرتهادے دل يراس كاقفزى

ألاياً صاحٌ لِلْعَجِبِ- دَعَوْمُكُ ذَا دَلَهُ يَجُب - إِلَى الفَتَيَاتِ رَاتُّهُوَاتِ رَالصُّهُبَا وَالطَّرْبِ وَ بَاطِينَةٍ مُكَلِّلَةٍ عَلِيهُا سَادةً العرب وَ فِيهِنَ الَّتِي تَبَلَّت فُولُدُكَ تُمَّ لَم تَتُبُ فَهُضَ الحُسَيْنُ وَ قَالَ بُلُ فَوُا دُكْ يَا أَيْنَ مِعَاقِيًّ تبلت ابن ایر میم

علامدان جزري امام قرطبي اور امام طبراني رجهي الشدنقل فرملت بيركه واقعة كرملا كے بعد برندنے استے جي زاد بھائي عقان بن محد بن الوسفيان كو مدينه منوره كا صافر مور كيا اوراكس كوكهاكه ابل مديز سے ميرى بيت كے اكس نے مدين طيب أكر ايك وفد تياركما اوراسكوبغرض بعيت يزندك ياس بهجا يزيدن ان كوبديث اور تخف فيغ مراس مروزد کمتعتق اس وفد کابیان بر سے بد

كى بوائيال فعام كبى اودكماكهم ليستخري ياس كنير مركاكون دن نيس و تزب بينا اورطنبول ياكا كالفاف بحاف فإاى كياس بينط كات بحار تستين إد وه كوّن ك ما توكيدن رماع بمتد ما من گابی دیتے پی کریم نے اکی بیت ترروى .....عداللدن فعرون عم

فَلْمَا رَجَعَ الْوَفْكُ أَظْهَلُ و اسْتَم السِيحِ وفروكِ وثارة الحول يزيد يَزيدُ وَقَالُواْ قَدِمناً مِنْ عِنْدِ ىجل ئيس كَهُ دِيْنُ يَتَسَرَبُ الخش ويعزف بالطّنابِيرُ وَيَلْعَبُ بِالْكِلابِ وَإِنَّانُتُهُ كُكُمُ اَنَّا تَدُ خُلُعْنَاهُ .... وَقَالَ عَبْد الله إِبنُ إِنِي عُمر بِنِ حفصٍ إِلْمُخُنُّ وُمِي قَدُ خُلُعَتُ يَزِيد كَمَا خُلُعَتُ عَمَا

تنجب دَّ نزُعَهَا عَن راسِب فزوى ندكدا كري يزيدن بي يويون الما وَإِنْ لَا تُولُ لَمُذَا وَ دباب ليكر حقيقت يب كروه وخمن ضرا قَدُ وَصَلَيْ وَ اَحْسَرَ . مراني باورس كريس ي جَائِزَتِي و لُڪِنُ عَدَّوَالله يونا بول في إينايها ولين ترامك سِكِيْنُ وَقَالُ الْحُرِيَّادُ خُلِعَلَهُ كتابر ب اور يك كان عام و المكلك ايك وتخصف كهائيل الكي بيت الم يطلقا كُمَّا خَلَتُ نَعْلِي حَتَّى كُثُرُتِ العَمَايُثُ وَالْمِنْعَالُ بول جرطح أيل بن ال جوق مين كاليون محرسيل مل كرنے لگے . بهال تك كار وفاء الوفا وال

ادروتون كادعير بوكيا. حفرت منذرين زير رحني الشرعة في الاعلان لوكو سكر ملي ا

كبيثك يزين مجعا يك كحدور كانعام ديا ب گواسکا يسلوک جھے اسل مرے بازنين ركه سكناك فرضحيس المخاحال زمناؤفنا كقعموه شراب بيتاب ادراساس قدر نشر بوجاتا بي كروه فاز ترك كروعيد-

إِنَّا أُمَّا أَجَالَ فِي بِيهَا شُدِّ الدِّ وَكُا بَسْعَنِي مَا صِنعَ لِيُ أَنْ أَحْبِلُكُ خبُرةُ واللهِ انْدِيَتُوبُ الْخَسَرَ واللهِ اللَّهِ لَيُسْكُرُ حَتَّى سِيَدِعَ الصَّلُّوةَ و إِن أَيْرِ مِنْ وَفَاء الوَفَا مُهِمْ

امام الأدليار حفرت امام حسن جرى رضى النَّدعة فرمات بي كرام معاويد ف النه بعد لين بيث يزيد كوفليف بنايا وحد درب كانشهاد فرايي دوهي كيرك بسنتا اورطنبورے بجاتا تھا۔

وانتخلافه بعده ابته سكيراخهيرا يلبش الحريق ويضرب بالطنابيق

الن المرضيك جب امرمعادیا نے بزید کو ولی عد بنانے کا فیصد کیا اور مختف تشروں سے

وكول كوجع كياتواكس اجماع مي وكون في تقريد لمن يزيد ب فتح العذرى في كمام

براميرالمونين معاديديل، ان كادفات بير يريزياميرالمونين بركا باگركس في تكاركياتي اسس كافيصله يرتمواد كريمي، اميرمعاديرف كما . آپ مبيره مبليق (آپ سيرالختياريل، لما . آپ مبيره مبليق (آپ سيرالختياريل،

عَمَّالَ هَذَ الْمِيْنُ لَكُومِنِيْنَ وَاَشَّادِ الْمُعَلِيَةَ وَان هَالَتَ فِعِلْا وَاشَادِ الْى يَرْيَدَ وَمَنُ آبَا فَهُ لِذَا وَاشَادِ إِلْى سَيْفِهِ فَقَالَ مُعَارِيَةُ رَاعِلِيْ فَانْتَ سَيِّهُ الْعُطْبَادِ ، ابن اليوسَئِ

حترت امير عاديد في حضرت احف بن قيس بعرى سي جو الجي تك خار كش تقطيلا

ا تفول نے کما اگریم کے کمیں قرام کا لوں کا وراكر جوط كيس والشركانوف اميلونين! أت يزيد كيل ونماد ظامره باطن اورفلوت جلوت سيخوب واقف ين-اگراتيا اعوالله تعالى اودا منع يے واقعى بنديده وبمترخيال كيفيرقيال ك يُد كى م مؤده يلن كى م دوستانس ادراكراتي أسكيمتعلق التكمعلاده خيال كمخة يل قرائ أخ ت محقاع الى معلاكة فن دُنيابناكرا كي والدريحة، ويع بعالاً قربى ب كرج كرون سجعتنا فأطفتاكه نے کنا اور مانا۔ کس پرفتامیوں میں سے المرتض ني كون بولما كام م نين ما كمعدى واقى وك كياكمدرجين وبات يرب كر بارك ياس بمع واطاعت بى

الوالجراتم كياكت بوو نَقَالَ نَخَافَكُمُ إِنْ صَدَقَنَا وَ نَعَافُ اللهُ أَن كَذُبْنَا قَ أَنْتُ يَا أَمِينَ الْمُ منِينَ أَعلمُ بيزيدَ فِی لیْلہ وَ نَهارِہ وَسِیِّنْ وَعَلَیْہُ ا وَمُدخلم وَمُحْمَجِم فَانْ كَنْتُ تُعْلَمَهُ لِللهِ تَعَاكِ وَلِلْأُمَّةِ وَضِياً فُلا تُشَاوِد فِيسِه وَإِنْ كَنْتَ تَعِلَمُ فِيہ غَيرَ ذَٰ لِكِ فَلا تَنَ كَلُ كُو كُو الندُّنيا وَانت صابِقُ إلحر الاخَرَةِ وَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَقُولُ سَبِعْنَا وَلَطَعْنَا وَقَامَ رحبِكُ مِنْ أَهِلِ الشَّامِ فَعَالَ مَا نَدُيُّ مَا تُقُولُ هُـذِهِ الْمَعْدِيةُ العوا فيشترى إنسكا عندناسمخ وظاعة وضرب واذولان بدادر توارد قوت بجيب.

الى المر منا

صرت محدبن عروب حزم رصى الشرعزج مديزمنوره سي آئ تحد ، انفول فرمايا . كبيك مراعى عاملى ويقطع متعلق يوتها جائيگا. لنذات كيدين كاتيانت مي صتى الشرعلية وتم كالموركا والكس كوبنات يرى ؛ يركن كوارمعادية كجواليي موج ي يرك كركاني ديتك مركو جلات ركحالة مردى كي موسم مي الكار مانس تعيين لكايير ان كوانعام في كروايس كيرويا-

إِنَّ كُلُّ داع مَسْتُولُ عَنْ رعيتيه فانظرمن تولق آمسامته محدد صة الربيه وستم) فاخذ معَادية بعم حيٌّ جَعَدَلَ يَتَنَفُّنُ فِ يومِ شاتٍ ثمّ وَعَلَا وَعَرَفَكُ/ك اين ايْر ما الرام

حضرت عقل بن سنان رضى الشرعزيزيدك غيرشرعي حركات كي دجساس ك سخت مخالف تھے جھڑت محادر نے جب بزید کی بیت کے لیے عالک محودر سے دؤد طلب كئے تو اُنوع عى مدين والول كے مائف زيردستى بعث كے ليے جبى كيا جب يہ شام بنيخ تو الخول نے بزيد كے مذہر خاص مل بعقبر مرف كے ملت يد كما،

ئىلىس تىخى (يزيد) كى بعت كىلى جبرية بهيجاكيا بول اورميرك كفاكو قضاوقدا كرواكياكها جلت وجنفس شراب بيتاجو اور عربات ما تعونكاح كرتابو روه كولى مستى بعليے) پيرا خوت يزيدك قام دليا كيں اور مسرف كماكدين جا ہتا ہوں كم يہ بات تم لين تک دکھنا۔ مرف کھا بئی آج توام المونين الكاذكر زكون كا.

أَنْي خَرَجْتُ كُرُها بِيَعِبَ هُذَ الرَجُلِ وَقَدِكَمَانَ مِن القَصَاءِ فالقديخروجي اليثركبك يتثرب الخبرونيكح الكحرم ثثم تأل مِندُ فَلَمَ يَثُولُثُ ثُمَّ قَالَ لمُسُرِف آجُبُتُ أَنُ اضعَ ذَٰ لِكَ عِند كَ تقال مُسَرَف امَا إِن ا ذَكُرُ ذُ لِكَ كأميرالمؤمنيين يَوى لَمُسَدًّا ضَلا و

ىيىن يۇنى ئەركىلا جەركىلا جەركىلىغ مەنگا درىنى قى يەقلاپان گا تواپى ئوپ كادَن گاترىيى قىمارى تائىچىس بندىر جايئى گى مىنى موت كى نيندىلا دى گا.

الله کا اَفَعَلُ وَلَى الله عَلَى عَهِدُ وَ مِيثَاقٌ اَکَا تُسَكِّقَ يداى مِسْكَ وَ لِي عَلِيُكَ مَقْدِرَةٌ إِکَّاصَرِيتُ الَّذِى فِيرِ عَلِيُكَ مَقْدِرَةٌ إِکَّاصَرِيتُ الَّذِى فِيرِ عَيْئَاكَ دِبْشَاتِ ابن مدمسَّلِمْنَا )

دینوری کا بیان ہے کرحفرت معقل نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹی مدینہ مؤرّہ واپس جار اس فاجرو فاسق کی بیعت توڑ کر مہاجرین میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعیت کرنوں گا۔ (اخبار الطول صافحانی

چناپند افھوں نے جو کچھ کہا تھاکر دکھایا جب جھٹرت عبداللہ بن زبیر و منی اللہ ہونے و جوزی میں ملافت کا دعولی کیا تو افھول نے بعیت کی مسلم بن عقبہ مرحت اس وقت تو ان پر قابور نہا سکا ایکن آیا ہے جہ میں جب وہ مدینہ طیبر آیا اور قتل و غارت کیا تو صورت معقولیا مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ساتھ گرفتار ہوئے اور اس کے سامنے بیش کئے گئے معقولیات تھے مسلم نے کہا بیاں اسلم نے تشربت بادام بنانے کاملکم دیا۔ بلاکر کہا کہ اب کسی مفرح جیزی خواہش نہیں کر سکو گے بھر نوفل بن بنانے کاملکم دیا۔ بلاکر کہا کہ اب کسی مفرح جیزی خواہش نہیں کر سکو گے بھر نوفل بن مساحق کو حکم دیا کہ انتظار ہوگئے۔ داب معدم مساحق کو حکم کی تعمیل ہوئی اور دیے اُور اُملکم کی تعمیل ہوئی اور دیے جا کہ اس کے ظلم کا شکار ہوگئے۔ داب معدم مسلم کی اسلام کی تعمیل ہوئی اور دیے اُن مول

خود یزید کے ساتھی ابن زیاد کے نزدیک بزید کا مقام کیا ہے . ملاحظہ ہو۔

(حِ پِیط کرچکا ہوں ) اور کھیدیں اٹھ فی وہ کو دلینے لیے جمع نہیں کرونگا ، بچوائی ٹیزید کی طرف معذرت نامر بھیج دیا۔ ثمرادُسلَ إليه يَعْسَنِدُ ابن ايْرمِصِ

ود الله تعالى كي حدوثنا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاوة وسلام كع بعد فرمايا عواق ميس موائي بذا فراد كرسب فترار اور فاجر بي خصوصًا ابل كوفر برع فري یلی ا نفول نے محرّت شین کو بلایا کہ وہ اُنکی حرور مدد کریں تھے اور انکواپنا وال بائنے تھے اورجب حفرت مين ال كے باس كئے تووہ وشمن كے ماتھ مل كران بر عمر آور ہوكئے اور كماتم ابنا إته بجارك إتحول مي ف دوتو عم تميس ابن زياد بن عميد كم بالس بيج دي ك تأكر تهارك معاط مي ابناحكم جارى كرك يا بحربهم سي جنك كرو! امام حمين في وكي کہ وہ اور ان کے اصحاب تعداد میں قلیل ہیں اور ان کے مقابلے میں لوگ بہت زیادہ ہیں بایں ہمدانہوں نے ذِلْت کی زندگی ہے ج ت کی موت کو توجے وی اللہ تعالیٰ ان پر دیم فرما ادران کے قائل کو ذلیل کرے۔ مجھے اپنی جان کقیم ہے کہ اہلی عراق نے جوان کی افزانی ك اور خدار بن كر مخالف كى دومرول كم يلي نصيحت قاصل كرف اورابل واق س بازيم كميك كافى بيد جومقدور بوجيكاب وه بوكر ربتاب اورالشتعال جبكس امركا اداده فرمالیتا ہے تو اسے روکا نہیں جاسکتا کیا امام حسین کے واقعے کے بعد ہم ابل عراق مطمن ہوسکتے ہیں اور ان کو بتی سمجھ سکتے ہیں ؟ اور ان کے وعداس کو قبول سکتے ہیں ؟ نہیں خدا كُتَّم إَمْمُ أَن كُواس كا إلى نبير سمحة والله ِ لقد قَلُوه طويلًا بِاللَّيلِ قِيامَ كُثِيراً في النهارِصيَامَ اَحتُّى بِما هُمْ فِيهِ مِنْهِم وَا ولى بِهِ فِي الدِّينِ والفَصْلِ اما واللَّه ما كأن يبذلُ بالقُرانِ عَيَّا ولَهُ بالبكاءِ من خشَيةِ اللهِ حَدًّا ولَا بِالصَّيَام شُرُّ مَا لَخُمَر

وكة بِالسجالِس فِي حقّ الذَكرَ بَكلابِ الصيد تَيْرَضَ بِبَرْنَدِ فَسُوفَ بَلَقَون عُنَّادَ الطَّيْرِيَّةِ خداك قمم! بلاتشبد انھول نے ایسٹھنس (امام صین) کوفٹل کیا ہے جو قام الیل اورصائم النمار تھے جوان سے إن امور احكومت) كے زيادہ حقرار تھے اور لينے ويل اور فضيلت وبزرگ مي ان بت بهتر تھے فلاكتم إوه قرآن شريف كے بدلے كراى يسل والے رتھے الله تعالى كوف سے ان كريد وبكاكى كوئى اشار تھى وہ روزوں كر خرائے بینے سے مزبرلا کرتے تھے .اور دان کی عبدوں یں ذکر اللی کی بجائے شکاری کوں كا ذكر بوتا تقاريه باتي الخول نے يزيد كے متعلّق كى تھيں برع نقريب يول جنم كورك في ين باين ك

اور انھوں کے بی برید کے یہ عبوب بان کے ،-

وعابَ يَنِي بِيةَ بِنَيْ بِ الْخَبَى كَرِيْرِ مُراب بِين اور كُول كَ ما فَ وَاللَّفِ بِالْكِلَّابِ يَ اللَّهَارُفِ كَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّه بالذيب و أخلق فلية مشور بداوراسيم ع الم بعث ي جودة الحدال من الماليال فام كس.

رہ حزت تھ بی حفر کا بزیر کے اس جا کر قیام کرنا اور اس کے باتی نازی يوف، نيكوكار بوك عالم و قاصل ادر يتبع منتب بوي بوف كي شهادت دينا . اس كمتعتى مون يى جاب كافى بيكريكي ميح مند سائات نيس ب-الدكير نے بھی ابدایہ والنہایہ میں اس کو بلاسندروایت کیا ہے جومعتر نئیں ہے۔

اموى ضليفه حضرت عسر بن عبد العزيز وضى الله عن كمجلس مي ايك مرتبايك تنفس نے بزید کا ذکر کرتے ہوئے ایس کو امیرالمُونین کیا۔ حضرت عسر بن عبدالعزیمٰ د نے سخت ٹاداض ہوکرفر مایا تقول احیرالمؤمنین ! واحرب فضرب عشر بین، سوطار تورنیرکوامیرالومنین کتاب: بھراکس کو (بطورسنا) بیس کوڑے . مكوات. (تمذيب التهذيب صابي

## سوالعبرا

اكريزيد واقعى فاسق و فاجراوزظالم وشرابي وغيره تحفاتوان صحابركوام ك بارك ين كياكما جلئ كاجنون في السن كريت كرل تقى داخون في الكربعت كيون كي. كان يرفاس و فاجرى بعيت كاالزام عائد نبيس بوتا ؛ اگر نبيس بوتا تو يجر اما حسين يلالم عائد ہوتاہے کہ انفول فے بزیر کی بعث سے کیوں انگار کیا اور کیوں اس رخوج کیا ؟ اب ان دوصورتوں میں سے ایک صورت کو لاز ما اختیار کرنا راے گا۔ (۱) اگرامام صین حق بر تقے تو وہ صحابہ کرام رضی السَّاعْنهم حجموں نے یزید کی بعیت كأيقيناً غلطي برتھے - اوران برفسق كا الزام عائد موگا۔

دى ادراكر ده صحابة كرام فى برتھ توصفرت الم علطى يد تھے اوران برخروج

و بغاوت كا الزام عائد بهو كا ؟

بغاوت کا الزام عائد ہوگا ؟
وه صحابر کوام رضی الشرعتهم حبھوں نے یزید کی میست کی قبی وہ بھی تق پر تھے کہی ہو ۔
پر اتھے اور حضرت امام عالی مقام رضی الشرعز بھی تق پر تھے کہی ہر كونى الزام عائد منيس بوتا - إس يدكه دونوں نے شريب مطتره يوعمل كيا -إس جمال كى تفصيل يەسى كە ئىرىجىت مقدرك احكام دوقىم مربىي مىنى برزىصت ادرمىنى ب

ایک مسلمان ظالمول یا کافروں کے زینہ میں آجا تاہے اور وہ اسکو کلات گفریہ کھنے پر مجبود کرتے ہیں اور بصورت دیگر اسکوطرح طرح کی دھکیاں منتے ہیں کہ تھے مار

ديا جائے كايا يترى عرت وآبرولوك ل جائے گا . يا تيرا مال جيس لياجائے كا . اورووس بھی قری آثار دعلامات سے می محصاب کر اگرئیں اِن کے کہنے کے مطابق کات کفرینیں كون كاتو واقعي ان كفلم وستم كاشكار موجاؤن كا اوركمه دول كاتو نيخ جاؤل كاتواس بربو ك عالم مي شريت في اس كو اجازت دى جدكروه ان كفافه متم عربي کے بیے زبان سے گفر یے کلات کہ دے گر شرط یہ ہے کہ اسس کا دل ایمان وی پڑھٹن ہو السركانام بين رخصت الى كوچونكر تربعيك اسك اجازت دى بتداوراكس في تبيت عظم يكل كياب لهذا بم اس يركم فعم كاالام عائد نبيس كرسكة واكربم اس يالاام عائد کریں گے تو یہ ہماری ناوانی ہوگی اور اگر دہ خالموں اور کا فروں کے مامنے حق اور ایان پر ڈے جائے اور ان کے ظلم وستم کوبرداشت کرلے ورزمان پر کھات کفرید ندائے بهان تک کرجان دے دے تو وہ مجاہد اور شہیدہ اور تربیت نے اس کو افضل جها د قرار دیا ہے ، اس کانام ہے اعزیمیت" اور یہ اخصیت سے افضل ہے۔ توجی متر بعث ك عكم ك مطابق افضل جهاد كيا ب عبيل مركزيوق نبيل بينينا كريم الس يرهمي فعم كا الزام عائد كري اگر مم اكس إلزام عائد كري كي تويه بهاري ها قت بوكي.

شریعت مطبرہ کے اس اصول کے مطابق جن صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی اسکوفلیفٹہ برحق یا اہام عادل مجھ کر نہیں کی تھی ملکرایس کے حیوال وقتال اوفقیہ فیاد اور اسس کے ظلم ونٹرسے بچنے کے لیے کی تھی۔ لہذا ان کاعمل زخصت پر تھا چنا پھ

علامران خندون فرمات يي : -

اورجب رزید می فتی د فجوری ده باتین پیرا موگئی جو ہونی تھیں توصحا ہیں اس کے ہارے میں اختلاف رائے ہوگی بعض نے اس کے فسق و فجور کی دجرسے اس رخوجی وَلَسَّا حَدَثَ فِي يَزِيدُ مَاحَدَثَ مِنَ الْفِسقِ انْتَلَفَ المَّعَابَةُ چِنَشْذٍ فِي شَانِهِ فَيِنْهُ مُرَى ذَّاتَ الْخُرُوجَ یعنی، س کے خلاف کھڑے ہوجائے اور
اس بعیت توڑنے کو خروری مجھاجس کر حقر
امام حین اور بعداللہ بن زبیراور ان کے بروں
نے کیا۔ اور بعض نے فتنہ اور بہت زیادہ
قت و خارت کے خطرات اور ان کے روک
تھام سے بجر محکوس کرتے ہوئے اس پر
خون کرنے سے انکار کیا ، کیونکو اس قت
برنید کی قوت و شوکت بنی اُمیہ کی تصبیت

عَلَيْهِ وَ نَقَضَ الْبَيَعَةَ مِن الْجَلِ

ذُلِكُ حَمَا فَعُل الْحَمَينُ وَ
عَبُدُ اللهِ ابْنُ الزُّبَينِ وَمَنُ

مَنْ آبَاهُ مِمّا فِيهِ مَن اثاً دة

الْفِتُنَة وكَتُّرة الْقَتُل مَعَ الْعِيْ
عَن الُوفاءِ بِهِ لِأَنَّ شَوْكَةً يَزيهُ مَا
يَوْمِيْدٍ هِي عَصَابِهُ بِي الْمِيْةُ
يَوْمِيْدٍ هِي عَصَابِهُ بِي الْمِيْةُ
يَوْمِيْدٍ هِي عَصَابِهُ بِي الْمِيْةُ

مقدمها بن فلدون صعدا

اس عبارت سے تابت ہوگیا کرج صحاب نے یزید کی بیت کی اور اس پرخودج نہیں کیا۔ دہ اس کے خلیف برحق یا امام عادل ہونے کی وجرسے نہ تھا بکر وہی فتز و فسادالا قتل وغارت سے بینے کے لیے ، کیونکر دہ سمجھتے تھے کہ اگرفتنہ و فساد کی اگ بھوک اعظی تو اس پر قابو پانامشکل ہوگا لہذا انھوں نے و رخصت "پر عمل کر لیا۔

اور امام علی مقام حق اور ایمان پر فرف گئے اور اس پرخودے کیا اور اس سے
یں پزیدیوں کے بیے پناہ مظالم برواشت کے بیمان تک کہ اپنی اور اپنے رفقا رکی جانیں
دے دیں گرقدم پیچھے نہیں بٹایا اپ کاعل تحزیمیت پرمبنی تھا۔ آب نے افضل ترین جاد
کیا۔ لنذا اپ مجام رافظم اور شہید اکبریں۔

اگی آپ ایسا مرتف تو "عزیمت" کی مثال کیسے قائم ہوتی اور آنے وال نسوس کے بہا در افراد ، ظالموں اور جابروں کے مدامنے تی وصداقت پر ڈٹ جانے والے اولوالعزم مجابدکس کی استقامت و جاں بازی کو سامنے رکھتے کس کی یا د ایسے شکل اور کھٹن اوق میں اُن کا مہالا اور ثابت قدمی کا باعث بنتی۔ اور یہ کیسے معلوم ہوتا کہ ایک فتح و کام ان ایس بی بوتی ہے عقد را قبال نے کیانوب فرمایا ہے ۔۔

یتن فاچوں از میاں بروک شید اورگ ارباب باطل خوک شید

نقش لا آلا اللہ برصح افر شت سطرعز این نجاب ما نوشت

اسی طرح اگر خصت کی مثال قائم نہ برتی تو آنے والی نسوں کے وہ افراد ہوتی وصداحت پر قائم تو بوت کر فالوں اورجا برس کے ساتھ مقابر کرنے کی ہاقت پر کھنے یا سمانوں کے ایس کے عبرال وقبال کو دو کئے اور فقنز وضاد سے بچنے کے لیے وہ کی کے کے دار دھی کو سامنے رکھ کر رضعت برعمل کرتے ۔ اسی لیے تو رسول گرامی صق ال طرح بی کے اور فقن وحول گرامی صق ال معرفی کے ا

نے فرمایا بریا صحابہ سارمیں کی مناشد جی آور آن کی اقدا جایت ہے۔ خواہ رفصت پر ہو یا عزیت پر جو کرعزیت افضل ہے تو عزیت پر ٹس جی افضل ہوگا۔

چنا بخراعلى حزت المم إلى سنّت مولانا احد رضافان صاحب رعمة الله طير فرما

اب دوصورتی تعین با بخون جان اس بلیدی ده طنون بیت قبول کی جاتی که بزید کا حکم ماننا بوگا الرچ خلاف و قران دست بوید رخصت تحید قواب مجد زخا قال تعالی الاَ مَن اَکْرِ فَ وَ قَالِیْهُ مُطْعَدُنْ مَالَدِیْمَان هـ دمگر جوجیود کیا جائے دوراسی دل اعلیٰ اِلاَ مَن اَکْرُ فَ وَ قَالِیْهُ مُطْعَدُنْ مَالَدِیْمَان هـ دمگر جوجیود کیا جائے دوراسی دل ایک بیت نزی جاتی دیرعزیست حق ایان پر برقرار بور) یا جان دے دی جاتی اور وہ نا پاک بیت نزی جاتی دیرعزیست حق اوراسی پر قواب عظیم اور بی ان کی شان دفع کے شایان تحیٰ اسی کوافتیار فر مایا ۔ اوراسی بر قواب عظیم اور بی ان کی شان دفع کے شایان تحیٰ اسی کوافتیار فر مایا ۔ المتحند صندی

## "رخصت کے دلائل صرت وف بن مالک انجی رضی الٹرین فرماتے ہیں کرصور متی الٹرید وسی آ

الاَمَنُ وَلِي عَلَيْدُ وَالْ ِفَرَاهُ يَأْتَى شَيْدًا مِن مَعْسِنةِ اللهِ فليكرهُ مَا يَا تِي من معميَّة اللهِ وَلَا يَنْزَعَنَّ يِدَأُ مِن طاعة مراشريد مي ١٢٩ ، منكوة شريد ما

خردار اجى يركون اميروالي يو- يحوال مين الله كى نافرمانى كاكونى معامله ويكھتو أس كوتو نايت دكرك اوراع لطاعت ے باتھ نا تھانچے۔

التركيني إعطا فرايت تواكريم ايسے امرار متط موجائي جو بم سے اپنائ توطلب كري اور جاداتي بمسے روك وي توالي حالت من آب جيس كيا طوية یں ؟ فرمایا سنو اور اطاعت کر کرنگهان يران كے اعمال كا بوج ب اور متريد تحارب اعال كا-

حضرت سلم بن يزيعفى رضى الشدعة في حضور صلى الشدعليم ولم سع يوجها ، يَا نِيْنَ اللهِ أَرَأَيْتُ إِنْ قامت عَلَيْنَا امْرَاء يَشْلُونًا حَقْفُ وُ يُسْتَعُونَ حَقَّنَا فَهَا تَنَامُونَا قال استعوا واطيعن فإنها عليم ماحَيِّلُوا و عَلَيكُم مَّا حُبِّلْتُهُمْ مع شريف سال مشكوة شربين مالالا

حفرت عبدالشربن معود رصى الشرعن فرماتي بين كرحضورصل الشرعليدوسلم نے ہم سے فرمایا ؛۔

とうではとかいといる دينا اور نايسنديد امور وصحابر في كما يارسول الله إ اس وقت بهار ف الي إِنْكُمُ سَتَرَوَتَ بَعْدِى ٱثْرَةً وَ أُمُوُّزُاتُنكُورُونِهَا قَالُوا فَسَمَا تَأْمُونَا يَا رِسُولَ اللَّهِ كَالَ اَدُّ وا كياسكم بداء فرماياتم ان كتفوق الحيل دو-اورايناحق الشدس مافحور

المارى وشكرة وال حضرت ابوذر رصى الشرعة فرماتي بي كالمضورصتى الشرعلية وسلم في فرمايا .

ای وقت تمهاری کیاحالت ہو گہر ميرك بعد حكام مال غنيمت مين ناح توفية كى كى بىن نى عوض كيا ، اسى قىم جس نے آپکو برحق مبحوث فرمایا ہے میں اس وقت بن تواركية كنده يردكون كانهراس مادر كاريهان كراي أملول كالفرمايا كبامل تحصيرات اليحيات ربتاؤل وتمصركناحق كمجدك آبو

كِيْفَ انْسَدُ والثُرِّين بَعِدِى يَسْتَاثِرُونِ بِهُذَا اَلَغِينَ قُلُتُ اَمَا وَالَّذِي بُعَثَكَ بِالحَتِّ آمَنْعُ سَيْغِي عَلَىٰ عَالِقِيْ سَمَ اصْرِبُ بِهِ حتَّى الْقاَكَ قَالَ أَوْلَا أَدُلكُ عَلَىٰ خَيْرِ مِنُ ذُلِكَ تَصُبُرُحتِّ تُلْقَانِي (الدوادُد،مشكرة مسالة

اليهم حقهم وسلوا الله حقكم

حضرت حذيف بن اليمان رضى الشُّدعة فرمات بين كرحضور صتّى الشَّرُعليه وتلم في فطيا مرے بعدایے امراء ہوں گے و مری برايت بينيس بول كاورزميرى منت عمل ببرا بونك اورعنقريب ان من ليافرد بجى كوك بونظ كرأن كانسان جمو ين دِل تَنطِط نو كُل بونك يعنى بطام إن ك اوربياطن تثبيطان حضرت حذلفه فرمات بين مَرْف وض كيا بارمول الله والريس ان كوياؤل تو يهر كيے كرد ں ؛ فرمايا صنو اور مانو! اگرج تمهاری پیشر پر ماراحات

تكوُّن بعدي الْعَدِّ كَا يَهُتَدُونَ بِهُدَ أَى وَلَا يَسْتَنَّوْنَ بسُنْتِي وسَيَقُومُ فِيهِم رجالٌ قلُوبُهُمُ قُلُوبُ الشِّياطِينَ في جَثَّمَانِ الْمَسِ قَالَ قَلْتُ كَيْفَ آَصُنَع يَا رسولَ اللهِ ان أَدركتُ ذٰلِك قَال تَسْبَعُ وَ تُطِيعُ و إِنْ حَنْرَبِ خَلِحُوكٌ وَ اخَذَ مَالِكَ " فَأَشْمَعُ وَ أَطِعْ -

2440000 1、日本日子は日本日本 Wasigney Sony المِكُونَ لِمِنَهُ فَسَفُ التَحْيِرِ شَرْكُ الأن تسلد شرّ the wind the cont قل لسند : قت فالبشنة the interest with لَكُ الشَّيفُ اللَّهُ وَ حَسَدُ Mary Sunder dia 518 49 # 1 The same of 434 Lover a Little 9 WITHLE VILLE 43 File July 15 (MA at water the first of the KASIPAL SOCIETA Benter Life work Lieunis Strange WAR THAT A Lotalic Conties تجرق anomality is 明年 かんからかかんによりいか 337 14 143 Lingted House in Sister State State Driginswick restoration like ALL YOUR THE للكروان جار اوحاك وخلوكان Magazia italia s

اكروة ظروتم كريكاس ومخت وي كاور رعيت يصبركنا لازم بوكا

عليدالإضروعلى الرَّعِينِ الصَّهُ الداع المنيض جامع السغيرسي

"عزمت" کے دلائل

حضرت ابوسعيد رضى الله عن فرمات بين كرحضور ستى الشرعليه وستم في فرمايا . افض جادا كا بعرظ الم باداله

أفضَلُ الجهادِ مَنْ قَالَ كَلِيتُ حَتَّى عِنْدَ السُلْطَانِ الْبُاتِي ترمني الروادُون إلى فَيْنُو بِالسَّاسِ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي الم

صرت كعب بن عجره رضى التدعد فرمات بي كرحضور مسل الشدعلير وتلم في جدي

العكب ب عجره أبيل تحدكو بوقوفول لانكو سے اللہ کی بناہ میں دیتا ہوں می فی مون كى يارسول الله! وه يوقو فول كي كومت كياب وفهاعفريب ايساماد بوعي كربات كريل كرة جوث وليس كراور على كي سكة وظر كري كي بي جوان كم باس أكران كيوث كي تعديق كحد كا ادران كفلم يران كى مددكريكا توده يى معنيس اوريس المصحنيس بول اودنده كل ( قيامت دن مير عوض را تيكاده جوان كياس بنيس أيكا اورد الا تصافى كريكا اورزاك كفلم يرأن كالعانت كايكا ياكبُ بن عُجرة أعِيدُكَ يا للهِ من إمارةِ السُّفَهاءِ قلتُ يا دسُول اللهِ وَ مَا إِمسارةً السفَها ِقال يُوشِكُ است تكونَ أَمَلِدُ إِن حَدَّدُثُوا كَذَبُوا وَإِنْ عَبِلُوا ظُلُمُوا فَمَنْ جَاءً هُمُ قَصَدُ قَهُمُ بِكِنَّهِ بِعِم وَأَعَا نَهُمُ عَلَىٰ خَلِمِهِمُ فَلِيسِ مَنَّى ولستُ منلُهُ ولا يُودعَلَىٰ حوضِى غدًّا وُمن لِّد يَائِبَهِ وَ لدُيُصَدِّقَهُمْ وَلَمْ يُعِيْهِمُ عَلَى طَلِيهِمْ فَهُومِنَّى وُ أَنَا مِشْرُوَ هُويَنِ دُ عَلَىٰ حِضَّى ده نی می اوری است مول اور ده می (قیامت دن) میرے وض بِالمِنگار

كنز العال م

تکته إ الآمين رضي التروزی شان مرحضور صل الترمیر و م کافران ہے حسيب فران ہے حسيب فران ہے دراس حدیث میں ہے کوجس نے ان حکام کی تصریح امات کی فکی آرام میں میں ہے کہ اس کے اس کا ما تاہی ہے آرما تو ہے آرما تو ہے تو حسین میں ہوجائے بعنی اس مصب و مقام سے محروم ہو جائے۔ اُنڈا امام عالی مقام نے وہی کیا جو ایک کا منصب و مقام تھا۔

حضرت فالدرضى الشرعة فرمات بن كويم نه بني اكرم صلّى الشرعليه وسلّم الله

ات نے فرمایا۔

جب لوگ کی خالم کو دیکھیں ادر اسکے ہتھ مذ بکر ایں تو بعید نہیں کر انشدان برعذاب عام بھیج دے۔

إِنَّ النَّاسُ اذَا رَأُ والنَّالِمُ فَلَمَ مِلْتُعُدُّ على يَدَيهِ أَوُشَكَ آن يُعَمَّهُ مِللِّلُهُ بِعِقَابٍ الوداود شرعين صَحِلاً

حصرت عرد بنیشم رصی الشرعه: فرمات بین کریشگ میں نے نبی صلی الشرعلیہ وال

يائد

فرماتے تھے ہردہ قوم جس میں گناہ ہونے لگ جائیں بھراس قوم کے لوگ ہوگناہ کوئیک سے بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں مد بدلیں توبعید نہیں کہ اللہ ان مب پر عفاق عام نازل کر دے۔ يَتُولُ مَامِن قَوم يُعَمَلُ فِهِمِ بِلْحَاجِ ثَمَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ اَن يَعْيَرُوا ثَمْ لَا يُعَيِّرُوا إِلَّا يُوشِكُ ان يَعُبَّهُ صُرا اللهُ مِنْهُ بِعِقَابِ

الووادد شراعيت ما

حضرت حذلفذ اليمان رصى الله عنه فرمات ميس كدرسول الله صتى الله عليد ومم

نے فرمایا ا۔

ابل بؤروستم ادران كيد كاردون یں توں گے۔

احلُ الجوَدِ واعوَا نَهُم فِي النيادِ المتدرك ص

حفرت ابوسعيد خدري رضى الشدعة فرماتي بين كرحضور على الشرعليه ولم في فرفايا تميس سي تخفس بحي كونى بلاقي ويله ويله چاہتے کر دہ اپنی قرت ارسے اسے رسائے بدك اوراكروه اسكىطاقت بنيس ركتما توزبان سے اسی مذرّت کرے اور الوالی بعى التطاعت بنيس بي تودل عيد الح

مَن رّاًى مِنْكُ مُنْكَرًا فَلِنُعَيِّدُهُ بِيَدُهُ فَالْثُلَّم يَنتَبِطع فَيلسَانِهِ وَ اِلنَّ لَهُ يَسُتَطِع فَبَقَلُبِهِ وَ ذُ لِكَ أَصْنَفُ الْإِيمَانِ

اور برایان کاضعف تران درجب

ج كے گھرسے ايمان و ہدايت اور نكى و مجلائی كے چتے جارى ہوئے تھے جن بِنِّت كَ تَطبير بوئي تقى حِس كَ نا ناجان صلى الشُّرعليه وسلّم نصب بِناه تكاليف مصب برداشت كرك برائيول كو مُثايا اور بهدائيول كودائ كيا تها وه يريك براشتكر مكن تفاكه وبي بائيان بهر وجود مي أجائين-يد كيسي بوسكة تفاكه وه إيي أنكون ے منکات کو دیکھے اور محران کون بدلے اس پرسے زیادہ وقر داری عائد ہوتی تھی۔ پھراس کے باز دمیں قرت بھی تھی،اسکی زبان میں استطاعت بھی تھی۔وہ بلامشبه دمول الشصتى الشعليروستم كى جرأت ونتجاعت كالمظر تصاريجا سيأتى أك نے وقت کی پکارکو 'ننا اور کہا کہ اگر اس وقت میں نے لیٹیک نہ کہا اور مبت کی تعلیمر کے لیے آگے رز بڑھا توا یمان و ہدایت اور نیل و بھلائی کا پاکیزہ چیٹمر مکرر اور ناپاک ہو كرده جائيكا-اس فيعرصيم كوليا اوركر بلاكا ذره فره شابرب كداس في وي د کھایا جواکس کے ثابان ٹٹان تھا۔

چنا بخدات كا وه خطير جات نے الكريزيد كے سامنے كہا اس كا ايك ايك الفظ

بس میت کامنات در اس بر تصری بد. ایمان برک در اس بر کامید با تقد در ان ان کار در انتخا

如此此此 الم غلالة الم Christ Pelawith 444 18 136 18 12 JES تشتجة لخم طؤلاتنا يل دوسي دوسي المرابع Ispania -Lynd Conting Sid Super Stay Render Digneto Signe May roy Basily حبادشو بالاند والشاق BENEFIC HER STORES والمراجع المالي المراجع الماليان The State of the S or appeal from the state of ضه عث الاوالث فؤلافه لزمواهاعسة What have been لليطان وتركاحات واخل xx/199531522132416 والخهوواللسأد وعطكوا abately of Jones Complete وكفوة واخافرة المافرة وأحثوا تعزام المتووعوسوا Levis Rossidadise حَوُلَادُ لَكُنَّ لِلْكُنَّ مِن خَدِيق وريا كالمسائل المارة والأقامالة

تم میری بیت کروگ اور مرطرت مراساند دو گراور شی کونی تکلیف زینی دویگ اور شی چوژ و گرنیس به باگرتم میرنی ت پرقائم دموقه جایت با دُک نیم سن بن بل اوران فاطرنت رسول اند صلی اند طلیه وستم بون -

دُقَدَ اَ تَكَنِّ كُشُكُمُ وُدسُلُكُمُ يَسْمِيكِ وَاَلْكُمُ لاَ شُيلُوْف وَلاَ عُجْزِلُوف فَان ا تَستُمُعُل بِيَجِيكُمُ تَعِيدُول فَفَان ا تَستُمُعُل بِيَجِيكُمُ الصَّعِيدُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ النَّعْلِي إِن فاطنت بنتٍ وسولِ الله عَنْ الشَّعِيدَ وَلَمْ اللهِ

بِهِرَاتِ نَدِياتُعَادِ بِنُرْجِعِ مِنْ الْمُعَادِينُ مِنْ الْمُعَادِينُ مِنْ الْمُعَادِينُ مِنْ الْمُعَادِينَ ساميني وَمَا إِلْوَّتَ عَارِّطَى الْغَنَّى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِينِ عَيْدًا وَجَاهَدُ مُسْلِمًا

بْس عَقریب مرجاق کا اور موت کسی جوان و کے بلیے باعث عارمنیں ہے جبکہ اسکی نیت میں خبر ہو۔ اور کالت مسان جها د کرتا ہو۔

وَوَاسِيُ رَجُالاصَالِحِينَ نَبْضَهِ دَخَالَفَ مَشْبُورًا وَذَارَقَ نُجُرِمَا

ادراس فرائی جان سے صالحین بندوں کی تائید کی ہو ادر تباہ کار کی خافف اور جوسے مفادقت کی ہو۔

قان عَشْتُ لِعِراً خَلِيمُ وَلَوْهُ مُثَنَّ كُلُمْ الْكَالِمَ الْكَالْمُ الْكَالْمُ الْكَالْمُ الْكَالْمُ الْك الرّبِي وَنِهُ وَإِنْ وَمَا وَمِنْ مُولِ كَا اوَدَاكُومُ كِي تُولامَتُ وَكِيابِ وَسَاكُونِ لَكُلُومُ اللّهِ ا

المعدد في تربيك يد ذلت كافى كونونده وسه احد دليل و موار بو

بلات میں آپنے دی کیا جو آپ کے بلند مقام کے لائق تھا اور آپ ایسا کوں نہ کرنے چکہ اپنے تھا اور آپ ایسا کوں نہ کرنے چکہ اپنے حضرت کے مظہر تھے جنا پُڑ جھڑت میں ماقی وہ نوں میں ایک وہ نوں کہ بیمادی کے ایکام میں اپنے دونوں شہرادوں میں وہ میں اور عرض شہرادوں میں وہ میں اور عرض کیا کہ یہ دونوں آپ کے بیم عطافر ہائیں ؟

ار شاد جوا ۱-

من سکید میری بیت اور مردادی به ادشین سکید میری جرأت ادر می مخاوت به المالحُنُ فَلد جَبِيتِي وسُوُّددِي قَامًا المُيُن فلد جُرِلَيْ صَجُدِي (النعمار) جرِلْ لَهُ يُزانِهِ نَوْاسَدِ السِّنِيةِ الناصِّةِ

ان عارك دوسرى دوايت يى بكر فرماياء

حن کو توش نے اپناجلم اور اپنی بیت عطالی اور سین کو اپنی شجاعت اور اپنا کوم مختاب اماالحسُن نقد نَحُلِّتُهُ حِلْي دَهَيْبَق دَلَمَا الحسينُ نَعَد نَجُلُتُ مُ نَجُهُ قِي وَجُودِي ﴿ كَالَّهُ الْعَلَيْلِ الْعَلِيْلِ الْعَلَيْلِينِ الْعَلَيْلِينِ الْعَلَيْلِينِ الْعَلَيْلِ

اور العسكرى كى تيسرى روايت يى بكر فرمايا ،

اس برائد كو في في بيت وحوها والي اوراس جور شركو مجت ورضا كي فعت غَلْتُ هُذ الكِيَرالها بَدُّ والحِلمَ وَغَلْتُ هُذَا الصَّغَيرالُجُتَّةَ

دالرفتاء منسارة

سمان الله إدونوں شاہزادوں ہے وی مجد ظاہر ہواجو بارگاہ نبوی سنّ الله علی و تروی الله الله علی مقال الله علی و تروی الله و تحلیم و تحلی

عين معلى فياتين كأي مدين وعلى على توريك الديكر علاق تك المام على مقام كي جراد رو اور ان كي شمادت كدوقت كدان عبداء يو اور ان كي دو قام تقاريستى ج الحول فى تمادت كدون المدول كالمنظرية خذاكاتم إاغول كمي وقت بي الكرك فواللومًا اعطا عُسَمَا يَعَدُ الرّ يس لماكن بالقيظاة قريط يه الناف بن أنديض my of Suit of Sind Box يَدَهُ فِي يِدِينِيدُ وَلَا أَنْ يُسْيِرُوهِ right is wet is by الى تُقرِعن تَعْوِدِالْسَلِينَ ولكَسْهُ The control of the country the country that قالَ دعُون ارْجُعُ إِلَى الْمُكَا إِنَّ いんかいけんできません لَذَى اقِلتُ منهُ أَوْعَكُولَ with Side of Bridge اذُهُ فَي عِنْمِ الأَرضِ العَرْضِيَّةِ المعطية لى كالإف (25)س حتى تنظوانى ما يصير المدامراتاس فلعيفلوا والماشرسية Shipping.

حريث بدائدن مودرى الدود ولمات بي والقورس الدمير والمراح الدوايد المقرب في المال مول و الاول و الاراض كادر فلات ى of the word of the the الموسى المال والمال والمال والمال المان المعدام في المان والله والم ال قت كياكه منوي الشكا نافرمان بو ال كرما المستانيل.

سيكون كيكدامولا ليتكوران الصلوة عن مواقيتها ويحدثون الهدع قال إن صعودتكيف أَهُنَّ قَالَ ثَمَّا لِنِي يَا إِنَّ الْمَ عِيدِ كِيدَ تُعَنِّعُ ، لاَ طاعةً 468

حبت جاده كالعامت دخى الأود فرلمتقرض كمتضوص كالشرعي كم خدارا

تنتخوف مليكم اشراءُ مِن بَعِدِى إِمرِدَ تُنكُم بِسَاكِ تَشْرِقُونَ وَ يَعْلَونَ بِالْتِكُونَ غَين أُدِيْنَ عَيْكُم إِنْهِ يَ الداء الدِينَةِ

LAM BON SE CONTRACTOR

ميرسد بدوه فقريدة برياسلم ومقابين سايوقس الساورة فقوي على بن جمة بعدي نيوف فيركدود ده المسقل كريك بطوق أواجاؤ كمد برق قم إرحاكم نديوني الكاده عندة إران ونيس.

The Short Hall Miles

اسراه البرسيّة : ف اسمارت وكزي كرمايق بالثك وثيرام عال تقام فيدي بكر ميّدا تشدار جريدًا بُرُ واحدُ بور

> خین ان علی نے کی ہے قائم اکشال میں کر تعلید اس کی تقدیر جیات جاددانی ہے

رهس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

## سوالنمبره

یزید نے مصنبت امام حسین رضی الندھز کے قبل کا خلین دیا تھا اور ندوه اسسے داخسی تھا ۔ امنا قبل حسین اور اسکی رضا کی نمبیت بزید کی طرف کر ٹا خلاج: کیا یہ درست ہے؟

یک افلات کروند چید ام دان کا کونیس و انعاادن جواب ده اس دامنی تعار بورب که اس کام ادراک دهاس

بوا جنائي علام معدالدين تفازان صاحب شرح عقائد راز الشعلي فرات مي ا

اور تی به به کریند کا حضرت مین که تقل براهنی ورتوش برنا ادرافی بیت میت کریند کا ادرافی بیت میت کردند کردارائی این کردارائی این کردارائی این کردارائی این کردارائی کر

یں عبہ قوار معزی کے ماتھ بن میں ،اگرچ اکی تفاصی احادیں۔

شِنع تحقّق تحفرت شاه عِدالحق تحدّث داوی رفته الله علیه فرمات عِی مر درگر کورند که دے اماعة تل تحفرت الدام عن رسکته جی کریز بدنے الدام میں کے

اور بعض بہتے ہیں کرینید فیاد جمین قبل کا تکم نہیں دیا تھا اور زائ قبل سے راضی تھا اور ندان کے قبل کے بعدان کے اور انکے عزون کے قبل کے بعدان کے اور انکے عزون کے قبل کے فوٹی ف والمن آنَّ وصَاءَ بِزِيلٌ بِعَيْلِ الحُسَيْنِ واسْبِشَارُه بِذَ اللَّ واهاندُ آهَلِ عِلْدِ وَالْرِيْنِ اللَّهِ وَاهاندُ آهَلِي اللَّهِ

النبي منى الشركان قو من مشاقوات

شرح مقا يَسنى مسلط

د بعضے دیگر گویند کہ دے امریقتل کھنرت نگردہ وہداں راحنی نبودہ دبعداز قتل ہے د اہل بیت شے رضوان انڈرتعال هیم مردد

وستبشرن والانخن مردود وباطلاست

چدادت آن برسعادت با ابل بیت نبری سی الشعیر و طه استشار شیق ایشان و اذلال و ایا نشباد مرایشان را بدرجهٔ قوار معنوی رسیده است و انگار آن تکان و مکابره است. (تکیس الایمان صف

بعث المدخيسة الله تن ذياج يزيد في عيدالله ابن زيادكو ميزموره ير

وَالْمُوهُ الْسَعِيرِ إِلَى الْسَدِينَةِ ومعاصرة ابن الزبير بكَّةً نقال والله لاجمعتهاللفات قتلَ ابن رسول الله وغزو الكعبة تُمَّدُ أَرْسَلُ اليه يَعْسَاذِ و

جامعاني كرف اورمك كومرس عبدالشين في كا عاصره كرف كاليفام بيجانواسفك فلاكنم إلى فائ ديني كيا ابن سول ك كاقتل الجريمط كريكا بون الد كعبرس إدال دونول كوليف ليظم فيدكر فكا تواس في معنيت كردي.

جب امام عال مقام كوشهدكيا كياتوكو كوم اور مريز منوده ك وك يزيد كفات

بوك اخول فاحترت بدالله فازيركم القريعية كالموض معدالله والا رضى الله عنه في بعت ركى يزيدكومعوم بواكر ابن جاس في ان دبيرك بعت بنيس كى تو وه مجها كران عباس ان زمير كر مخالف ادرميري بيت به قائم بي السرخ إن جاس كوخط كلماكر مجمع معلوم بواج كرات فرملوان زير (معاذات كروع تبعث كر دد كرديا بد النذات ميرى بعت يرقائم ريس اور وفاداري اور دومرد ويى وفادارى اورابن ذبيركي خالفت كى يُرزور تعين كري كمولا وكى بات سفة اور مانتے میں ایک کی ایس و فاداری اور تکی کوفرانوٹی نبیں کروں گا اور ایس كاصداداكوسكا-

المس كرجواب من حضرت ابن عبالس في زيدكو لها كرخداً فلم إيل في ابن زمیرک بعیت کواسس لیے ترک نہیں کیا کہ بئی تحصاری و تنووی یاتم سے کوئی جس عاص کروں بلد ترک بعت سے مراح مقصور باس کواللہ تعالی خرب جانآ ہے الدقعمارايد كمان كرئين صدواحمان كم لاي ميل أكر لوكوں كو تھارى ودمستى كا توت ووں اور ان کے دلوں میں ابن زیر کا تُعِفْن پیدا کر رں اور اُن کے جھوڑنے پر مجور کروں ایسام کو نیس ہوگا اور ایسا ہو بھی کے ساتا ہے سا

بواشيه توفين وعبالمطلي وانول قتل كيا جوجايت كروش واغ اور ではりできというな فكرك مواول فياكس بي علم أنو فاك خون مي الدويا . وه مخت بياس كم هالت ين شيد بعدة اوران كالف رجد، بے کفن تعلیمیدان می بڑے دہے مرائی ان يرخاك أواتيل ورعيش كلفنار أنجي ويلى و نطقة تق تأكر الفيم كوان ك خولىن من شريك على الله ف توفق دى داخول نيان سبكاكن دفن كيا ألة ير يرى بل مع كل كورت د يوى عالل كرتا بول كي من الجي ان باتون كونيد كلولا اورمة بجولوا كا كوف فيضين كوع مردول الشدرية مؤرم عوم الشركة مرتم كال تكالااوداعي طرف برابهواراورسياد سيجيجا را بال تك كر انفول أمام كوعواق كمام تكافيكيد برقراد دياجنا يخدوه كرسيعي فرقة بوك لك توج ترب موادى انكوام علادت كى بناير جو تجد كوالشداور ديول ورابل ببيت ربول يحكم الشدتعاليف

تدتتك حينا وفتيات عبرالطب مصابيخ الهلاے و بخرم الاعلام غادرتهم يحولك بامرك فى صبيد واحد مُزَمَّلينَ بالقماء تشكؤبين بالعدام مقتولين بالظهار لامكينين د لاستوریت تشفی تیلیهم التوبياح ويَنْتَى بهدعُوج البطاح تعتى امّاح الله بقوم لسعر يُشركوا في دِما يُعِم كَنْتُوهُ عِنْ أَجْنُوهُمْ وَلِي وببهتُ لوغِزُرْتُ وجَلستُ عِلَسَكَ الدِى جَلَسَتَ فَمَا أَنْسَى مِنَ الاشياءِ فلستُ بناسِ اطرالهُ حسيتًا من حيم رسول الله صَلَّى الله عَلِيه وَسلِّم اللهُ حرم الله و تبييرك الخيول اليسه فعاذلت بذلك حتى أتُخَفَّنا الى العواقب فنحرج خا ثفاً يترقب تَنزلَتْ بِه خِيلُكَ عدادةً مثكَ غَيْرِ و لِوسُولِهِ

دلامل بيته الذين اذهب الله عنهد الرِّجسَ وطَهُرُهُمُ تطهيرا فطلب اليكم الموآرعة وسأ لكم الرجعة فأغتمتم قبتة انصّاره واحتُصالَ اهلِ بَيته وَ تَعادَنُتُم طيه كأكم قتلتُم اهلَ بيت من الترك والكفر فيلا شيء اعِبُ عَنْ لِمَ مِنْ لَمَلِيِّكُ وتدى وتك قتلت ولله أبحب وسيفك يقطرمن دي وأنتَ آحَدُ فا رحب وَلا يَعْجَبُكُ إِنَّ ظَفَرِتُ بِ اليوم فلنطغرك بك يوما والملام الن المرس

چنا يخ علام حافظ ان كثير فرماتيس ا

وقد أخطا أيزيد خطأ فاحشًا في قولم لمسلمب عقبة أن يُبيح المدينة تلشة المام وهذا خطاء كير فاحش مع ما الَعَمَّم الله

فيفاجرى وباطني آلائشول سے ياك كرك طامرومطر بناديا تحا كيرليا الاحسين تم مسلم كرناحيا بى اور وايس على جاني كالوال كيا كمرقب الحديد كارس كي قبت ادران كالربيط التيصال كاوقع كو عيمت بان كراه فلاف اسطى إيك دور بيك معاونت لكويا تمكن زك ياكافرون كي كي خاندان كوقتل كرت بو-كى قدر تعب كم تم جيت دوسى كأوقع ر کھتے ہو، حال کر تم نے میرے باپ کی اولاً كوقش كياب اور تمصارى توارت مرافان からというととうちゃん اورقم اس يوش ودمود نه وكاتعة ف بريفريايات ايكن عماية بِصرور فتح ياب بول ك.

ادر بواستبریز بدند بری مخت عطی کابند اس قول می جواسی مسلم بن جقیت کماراده مین دن بک مدید منواد کومهات الدم اقتا عام دفیره) قرارتیند بر ایک در مجوار خطی محمد می سے داکی خطیوں میں) ادر اضاف

وُلِكُ مِن مَثْلِ خَلِق مِن القَعَابَةِ و ابناءه م و قد تعتقم آنذ قشل الخسين و احعابۂ علی یدی جیبواللہ این ذیباد وقد وقع ف مد والثلثة ايام مِن المعايد العظيمة ف المدينة النبوية مَا لا يُحَدُّ ولا يُوسِفُ شًا لا يعلم الأ الله عنَّ وحلَّ وقد أواد بارسالِ مسلع بن عُقبة توطيسة سلطاينه وملكر و دوام أيامِه من غيرمناذع فعاقب أالله بنقيمن قصده و كال بَينة وبينَ مَسَا لشَّهِيه فَعَصَمه اللهُ قاصم الجبابرة وأخذأعزيزمقندر وكذلك اخة ربِّك اخالَخة الْقَرِيحُ وَ هِي خَالِمَةً إِنَّ اخْدُهُ اليشمشديد \_

البداء والنباء مي

جوا كهصحابر كوام اورانكي اولادكي ايك برى تعداد قتل يوهى . اوريد يما آركات كالسط صفرت حين اوران كاصحاكح ابن یاد کے باقد سے قبل کرایا۔ اور بیٹک (مریز کے)ان مین دِنوں میں بڑے اڑے عظيم فالدرينة التي ين اليال جوت جن كوبيان نيس كياجامكما ادريد كيفيت بتلائي جاسكتى ب رينى المقدر ترم ناكير كر الفيل الله ي توب جاننا ب إورزيد نة وسلم إن عقد كومدينه بحيج كريها م تفاكراس بادشابي ورحكومت مصبوطاور دالمى بوطايس كالخصوت ورهارا مذرج بيكن الدتعالي فيالي اس ك تصداورارا في كفلاف مزادي ورح ده فيا تفاوه مز توف ديااورات العطرح بلاك كيجن طح ده جارون طالمون كو بلاك كيا كتلب اورالترتعالي في الكويجي اي مفيط غالب قديت كواا درتب ريك كوناب ى ب جارات ريديي فالبيون كويوا بالشيداكي يؤثرين بخت الم أثميز يوتى -

ان جارات من فلاكشيده الفاظ كوفورت ديمير بن مصاف الوريرية ابت بولو به مان شبام معال مقام كاقتل يزيد كى رصا اور أسك علم سع بواتها -

حقیقت پر لیے کرمب کھے وید کے اور دخاہے می اور احل ہوی ہوی ہوں ذر داری اسس برعا مذہوتی ہے ۔ قرآن کوم می امکی نظیر موجود ہے ، دیکھنے فرعون نے لینے ما تھوں سے بنی اسرائیل کا کوئی کچے ذرج میس کی تھا گراللہ تعالیف بنی اسرائیل کے تمام بچوں کا قاتل اور ذائح اسی کو قرار دیا کیونکو تام بچے اسی کے

طرع ذري كذك تع جائخ فرايا ١-

مِنْدَعِ اَبْنَاء كُمْ وَيَسْتَعَى بْسَلَاء كُمْ وَلِسَتَعَى بْسَلَاء كُمْ وْلِمَام لِيوا جَدَوْلُون الْحَمَار بُول كُوذ كُوز كُوز كُون تَمَا اور تَمَارى بِينُول كُوز نره چورُن تَمَا بُناب بواكِس كَمَاوْد رضائے تن بواس حاكم كوعلى قاتل بى كماجائے كالبذائي كمنا علط بيكر يزيم فيا حين المارية على عند راضى را تعا اور زيد قتل المس كے علم اور رضا سے ہوا، بلد بالشرير سب مجھي وزير بليد كے علم اور رضا سے جوا۔

> رندادد اسس کے ماتھی خُوش ہونے اسس کامیابی پر چنسم تھان کو اتجل آل اطهر کی جسب ہی پر چناپخ جب شہادت ہوئئی منسرزند زمراکی تومقسد اسس کا برایا سی اسس کی تمنا تھی

> > والساسم

سوال تمبر ٢

اگر اماتر مین کا قش پزید کے حکم اور اسس کی رضا سے ہوا تھا تو پھر اسس نے ابن زیاد پر نعنت کیوں کی ؟ اور امام کے قتل پر انہا یا افروسس کیوں کیا ؟ اسس کو تو خوصض ہونا چلہ ہیئے تھا ایر کے اللہ ہے ۔

جي يال إ ده فونس مجي بوا ادر اس في ابن زماد ولعنت بجي ك الدافهارا فوس مي كيا يوش اس يد بواكرس سيءاس ك حومت اواقدار كوخاره تعاوه وتودخم بوجكاتها يها وجهب كدابن زيادى قدرومن اس ك إن زياده موكى - الرواقى أس ك زديك المم كاقتل ناجاز اورقال ابن زیاد ظالم ادر ستی تعنا تو بیرانسس نے ابن زمادسے اس کا موافذہ کو ت کیا ادراملوكوني مزاكيون مذوى - كم اذكم اسمعودل يحروثا كراس في كلي من كيأثابت بواكرتبى خدر برتو وه خوستس تصاكيونكراس كالمقصد بودا بوكيا تعامكروه ير محتى مجتنا تعاكر ميرى بيتانى برامام كسيكان قتل كاوه سياه داع لكسيكاب كدونيات اسلام قيامت تك مجھ طامت كرتى رہے كى بينا كخوالس ف اپنيوا ك خطات كريش نظر صوف زباني لعنت بيسي اور ندامت وافوس كا افهار بيك دیاجی کورسی یا سیای لعنت و غلامت کنا چاہیے۔ جارے بیان کی صداقت يرعلامرحا فظ ابن كثيركى شهادت وردايت ملاحظه جو-

منرماتين ١-

لَمَا تَثَلُ إِنَّ زَيادٍ الْحُينَ وَ مَن تَعَدُ بَنَتَ يُرُدُّ بِيهِ حَرالِلُ يَنِينِهِ فَسُرَ بِعَتِلِمِ أَوْلًا و حسنت بذلك مسنزلت ابُنِ زِيادٍ عِنْدهُ ثُمَّ لَمُ يُلْبِثُ إِلَّا مَلِيلًا حَتَّى مَدِم

البداية والنباير مم

فارسله و من شعة مِن اعلِ جيشهِ الى يزيدِ و ينهُ على ابنُ الحسين و عشنه ذيبنب فيشرس وأل كشيرًا وأوقف هم موقف البي و احَسَانَهُمُ وحَسَادَيِعِنُوبُ الرأش المشربيت بِقَضِيبِ ڪان مَعَدُّ و يَعُولُسُ لغيتَ بَغِيَكَ يَا حُسِينُ وَبِالْغُ فِ الْغُرِجِ شَعْ نَكِيمَ كُنَّا مُغَثَّدُ السُّلُمُونِ عَلَى ذَلِكَ وأبغضنه العاكع

امعات الرافيين مكنا

جبابن زياد في صنيت حين كومع الح رفقار كے قتل كرديا اور ان كے سرو ل كوزم ك ياس جياتو يزيدا مام كقتل ساولاً خوش ہوا اوراعی وجسے ابن یادی قرر مزلت است زدیک زیاده موکئی کرده اس خوشی برزیاده دیرتک قائم ندر باحقی

كه ميم نادم بوا . علام يشنح محدن على الصبان عير الرحمة والرضوان فرمات يل كر :-

یس دان زیاد نے حصرت امام کے) سرانور وي الك الم يعظم بن يرحزت ذين العابدين ورائلي مجوع يحضرت زميب بجي تعین دید کے باس جیجاتو دہ دریدست زياده فوش بوا اوراس في انكو قيدلون كے مقام ير حراكيا اور ائى تو بين كى اور فكرشى كي تيم عرانوركوالث بيط كرتا اور مارتا تفااوركمتا تفالحشين تونيايى بغاوت كاانجام دكيه ليااور الى فەنۇشى دۈھت مى مبالغاكيا. بھر وه نادم بوااس وجرس كراسك ارفعل پڑملان اکسے بغض رکھیں کے اور مخلوق اس سے نفرت کرسے کی۔ ان روایتوں سے صاف طور پریٹابت ہواکہ یزیدادلا امام عالی مقامے قتی ہے۔ خوش ہوا مگر بینوشی زیادہ دیر تک شرعی دہ اسس سے کربعد میں ہو تھی جواپی رموائی کا اندیشہ ہوا تیس نے نادم کرتیا اور بیندامت امام کے قبل پر دیتی جواپی رموائی رتھی بینا پخرخود بزیدکی زبانی سینے ا

الندكي لعنت بهواين مرجاية راين زياد) إ كراس نيشين كوننك وعجوركر دباعالأ حين في است وال كيا تعاكر باز اللو الأدبيور وباجائ كرجها طام يطاعا بالكومير عالس تفدوا جائر مرحدك ون جاف دراجات كرجهادي زندكى بركور بسان مرجان نے زمانا ادر انكرتس كرديا ادران كوتس عرفي مسلانون مي مبغوض بنا ديا اوران كيول م مرابخف درمادت بداكردى . تو اب برنگ دید کھے سے رکے کاجل مياحين كوقل كرنا وكون يرثاق اور كالكنام في المراد المالية الشداس كا بأكرد اوراس وتفني -45010

لَعَن اللهُ ابنُ مَرَجانةَ فَانُ اكسجه واضطرة وقسك سالهُ آن يُخِلِيَ سِلِلَهُ آو یا تینی او یکون پشنگره من تُغور الملبين حتى يتوفّاه اللهُ فَلَمَ يَفُعَلُ كِلُ أَبِي عَلَيْهِ وَقَتَلُهُ نَبُغْضَنِي بِقَتُلِهِ الْحَ المسلمين وزدع لح في قُلوبهِمُ العداوةَ فَابِعَضْنِي البروالفاجريها أستعظم الناسُ مِن قَسْلِي كُسيناً مَالِي ولابن مرجانةً قِحُّه اللَّهُ

وغضِبَ عَليهِ

اليدايد والنهاير

يزيدك إلس بيان كة مزى الفاظ يى فود فرالمية كر" اب مريك وبد مجمعة السي يديدك إلى الموسين كومن كر" الن يوبست كرال كزرسه كا" الى

ی اس بات کا بھی صاف اخراف ہے کہ وہ قاتن سے کیونو مب کچھ اس کے علمے ہوا۔ دہا این زیاد پر اعت دعیزہ کرنا تو وہ اس مجرے نہیں کہ وہ قبل امام سے قرق نہیں پڑتھا مرفق امری وجہ سے ابن زیاد کا مرتبر اس نے لیف یمال باذکو جیسا کہ ذکر ہوتا اور ابن زیاد پر اس کا احذت وغیرہ کرنا ای اپنی رموائی پر تھا ہو آئزہ اس کے تصفیمی آئے والی تھی اور آئی بیٹ کی معامر ابن کیٹر فرماتے ہیں ۔۔

وقد تعن ابن زياد بين فرياد بين المان زياد براس كفل على ورسط المحال والمحرا المحال الم

گویا ام مؤال کے قواسے بٹابت ہواکہ پزید کے ماتھ مرگانی رکھنایا اس بد بعث دفیرہ کرنا اس مینے ناجائز دحرام اور تا قت ہے کہ بات پایٹیوت کو منیس پیٹی کدامس نے امام کے قتی کا حکم دیا اور اس پر دہ داحتی ہوا۔ تو معوم ہوا کراگر مام كاقتل اس كم عمريا اس كى دفسا مندى سے بوتو بوده مزور بدگانی اور امن فاق كاستن ب داور اس حقيقت كر به في گزشته مطور بن ثابت كر دياسته، طلافت معا ويد و يزيد كم مؤلف كى ديگر عبارات بعى طاحف برن.

(۱) امیالئوئین یزیداقل کی خدافت کی تیت کی رہے بڑی دیں ہے جمویل کولم کا اجماع - اسی بنا پر حضرت جداللہ بن قرق آن کے خلاف خود ی کوخلودول کے ماتھ سب سے بڑی خداری قرار دیا تھا یہ (تھر و محروی صطلا)

اس عبارت عاب بواكريزيك فلاف فردج فدا تعالى اوراس كم يول مقل الشراك المراسك يول مقل المراسك ال

رم) اگردات مار ایک علومت یا مافه کی می ب اوراس کے فواف پروپائن سے متا تر نیس بوتی توامی علومت یا ماکم پر ما از کون الزامات تورافز باطل بوگ اور جولی اس عکومت کے خلاف کوشٹ برت دو باغی اور مفسری قرار یا تیں گے ۔ " و تبصرہ کمودی صرف )

اسس عبارت على تورك و كرك مار يويدك في من في منامام كايزيدك مناوف كوال موا المفاوت الدفعاد إيراكي تفاء الس لحاؤك وه بالما الارشدة عيد - (معاذ الله)

رم) اوجرف مام السين كفاد خود ي كبرى يول مع بوك بول اور الدوس كالمسابق كالمورك الدوس كالمسابق المورد الدوس كالمورد الدوس الشرص الشرص التراك و الدوس الشرص الشرص التراك الدوس الشرص التراك الدوس التراك كالتراك موت واقع بول التراك عالميت كالموت واقع بول التراك عالميت كالموت واقع بول التراك الموت والتراك التراك ال

اس عبارت عاب بوا كرحزت مين وضي الشرعزف وزيد كم فناف

خود ج كر كے صفوصتى اللہ عليه وسلم كة تاركى بھى خلاف كيا اور سلانوں كى قوت كوپاره پاره كيا اور معاذ اللہ وہ جا بيت كى موت مرے ربينى كفركى موت ركيونكر وہ عالمت خود جيس شہيد ہوئے) (معاذ اللہ)

رم) پوری اور زنا اور دوسرے کبائر کا ارتکاب امام کے فروج کے مقابلے میں کیا چند سے کھائے اور دوسرہ محمودی صعابی

اس عبارت سے نابت ہوا کرچو نکو حضرت امام حسین رصنی الشدعزئے امام ریزید) پرخروج کیا۔ لہذا ان کا یہ گناہ چوری اور زنا اور دو مسرسے کبائز سے بڑا تھا (معاذ الشد)

(۵) ان حضرات برخلفار اسلام کاید احسان ہے کہ انھیں قبل کر دیاگیا اوریہ قبل اُن کے جرعظیم کا کفارہ ہوگیا ورنه خورج علی الا مام کا دبال اپنی گردن پر لے جا۔ (تبصرہ محمودی صطف)

اس عبارت سے ثابت ہوا کو خلیف اسلام میزید نے محزت امام صین کوت کر کے ان پراصان کیا در نہ امام خروج کرنے کا دبال اپنی گردن پر لے جاتے ۔ (معاذاللہ)

قاریکن کرام ( ان پاریخ نا پاک عبارات کو خد سے دیکھیں جن سے ایک محمن کی دوج تراب الحقی ہے کہ اکس پزیدی خارجی مؤلف نے حضرت امام صین رضی اللہ عنہ پرکھیں کھیں نا پاک تہمتیں لگائیں معاذاللہ آپ کو اللہ تعالی اور اکس کے دسول صلی اللہ علیہ دسلم سے غداری کے نے الا بم صفحہ ، باغی ، جا ہیست کی موت مرفع الا اور اکس کے چوری اور زناسے برطم کر گناہ کے نے الا ، جرم طبیم کا مرکعب قرار دیا ہے ۔ اور آخریں کہ اے کہ اگر یزید ان کو قبل کو کے ان پریہ احسان نہ کرتا تو وہ خروج علی الا ام کا دیا لہ بی کہ اگر پزید ان کو قبل کی کہ ان پریہ احسان نہ کرتا تو وہ خروج علی الا الم کا دیا لہ بی گرون پر سے جاتے ۔ ( معاذ اللہ ثانے معاذ اللہ )

أب ايك طرف امام غزالى ك قول كوجواس مؤلف في كلما بيما ف

رکھتے اور ایک طرف اس کی ناپاک عبارات کو رکھ لیجئے اور اسی کو تعت سے موال کھیے کہ
اگر امام ایسے ہی تھے جیسا کہ کونے لکھا ہے تو بھر بقول تیرے امیرالمرمنین فیلیغز
المسلین یزید پر لازم و صروری تھا کہ وہ اتپ کو قتل کرا تا اور اسس یے فخر کرتا کیونکر ایسے
باغی دمف دونڈ ار کا قتل کیا جا نا ہی صروری تھا۔ اور اسس نے قتل کرایا جو اسس پرلازم
تھا۔ پھر بقول امام غزال کہ جشخص یہ گمان رکھتا ہو کریز بدنے قبل صین کا حکم دیا اور ا پر راضی ہوا تو وہ شخص پر لے درجے کا احمق ہے۔ تا بت ہوا کہ تو خود ہی پر سے وہ ج

لوات لين دام سي صياد الي

یزیدی ولدیزیبدی هارت بین مرتوط کوشش کرد با به کدمی طرح یزید کور برا مقعی، صالح ، امام عادل اور خلیف راشد نابت کردے ، اور اس سیسے میں کھی کی کا ادر کھی کی کامہارا لیتے ہیں بیکن افسوس کہ وہ جس کا بھی مہارا کبرطتے ہیں وہی ان کا ارترو وَں ادر حرتوں کا نون کرکے ان کا ساتھ چھوٹ دیتا ہے جینا نجر آجھ بڑے زور وُتوں سام مغزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فتوای شائع کر رہے ہیں اور ان کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ المر ادلجہ کے بعد ستے بڑے عالم بزرگ امام غزالی کا فتوای ۔ کریزید مسلمان تھا اور ملان پر بعنت کرنا جائز نہیں ہے ۔ الاکر حضرت امام غزالی دھمۃ اللہ علیہ کا مطلب عرف بہت کہ از رُوئے حدیث بنوی حتی اللہ علیہ دستم مومن لقان بعنی لعنت کے فیالا نہیں ہوتا نیز شخص مقین پر لعنت نہیں کرنی چاہیئے۔ اگرچہ وہ لعنت کا متی ہو جنا لچر نہیں ہوتا نیز شخص مقین پر لعنت نہیں کرنی چاہیئے۔ اگرچہ وہ لعنت کا متی ہو جنا لچر

اور حوصفات لعنت کی مقتضی ہوں تیں بیں . کفر بدعت اور فنق ۔ اور ان بی لعنت کرنے کی تبن صور تیں ہیں ۔ بہلی وَالْعِنْكَاتُ الْمُقْضِيَّةُ لِلْعَوْثِينَ الْمُقْضِيَّةُ لِلْعَوْثِينَ الْمُقْضَى الْمِنْفَى الْفِنْسَقُ الْمُرْضَةَ الكُفُنُو وَالْمِبْدُعَةُ وَالْفِنْسَقُ وَلِلْعَنِ فِي كُلِّ وَاحْدٍ شَكَدَثَ صورت يب كروصف عام كرما لوفن كرے مثلاً يوں كے كركافروں برعتيوں اور فامقول يرالشركي لعنت بهور دواري صورت يرب كر وصف فاص كرما لعنت كري مثلاً يول كے كرميود انصابي مجرس. قدريه خوارج - روافض - زاني ظالم ادر شودخوار پرلعنت مبوسیه دونوں صورتي عازيل بيكن ابل برعت لعنت كرفين زود ب كيونكه مدعت كا يجانا ام شکل ب تبیری صورت یہ ہے کرکسی فخف عين يداهنت كرك أرعي خطرب مثلا زيداكر كافريا فاسق يابرعتى بيرتو الطحانيس كمنا جابين كدزيد دلعنت ب. اور الس لا ككس تخص عين إ كووه كافرى كيول ربومثلا زيريرجو بودى بالله كى لعنت بوير اليمانيس اسى اخال خار جاس يدك ثايد وه مرف سے پہلے تور کرلے اور مسلان - 265

مَوَاتِبَ ٱلْأُدُ فِي النَّعْنُ بِالْحَلْفِ الْمُعَيِّمَ كَفَقُ لِكَ لَفُتَهُ اللهِ عَلَى الكآفون والمبتدعين والغبنقة اللَّهُ مَنِينَةُ اللَّفِنَ بِأَوْصًا فِ أَخَصَّ مِنْهُ كَتُوْلِكُ لَمَنتُهُ اللهُ عَلَى العَود والنَّمَازَ وَالْمَجُوسِ وَ عَلَى النَّدُرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ أَدُّ عَلَى الزِّنَا وَ وَالْكَلَّمَةُ و آكلي الرَّبَا وَكُل ذَالِكَ جَائِز ولكنَّ فِ بِعُضِ أوصًا فِ الْمِنْدِعَة تعلق لأن المعفعه البيد عية غَامِضَةُ الثَّالِثَةُ اللَّعُن لِلسَّخُصِ الْعُيْن وَ هٰذَا فِيثِهِ خَطُلُ كُمَّ لِكُ ذَيِهِ لَغَمَهُ اللَّهِ وَ هُوَكَا فِنْ أَوْفَاسِقُ أَوْ مُبْتِدِعُ المَاشَفَى يَعْيَنْهِ فِي زَمَّانِنَا كَقُولِكَ زَيْدَكُمُ الله وَهُوَيَكُو دِيُّ شَلَّا فَهُذَا نِيرٍ عط فالدويما لينام الأالعام مناك -: のこしかかんか وعلى الجنَّلة قَعْي نَعَنَ أَلَاثَخَاصِ

صاصل كلام يه ب كرمعتين لوگول يون

خَفْد كَلْيَجْنَبُ وَلاَ خَطْرَ ف الشكرت عَن لَسِّن المليس شلاً فضلاً عَنْ عَمِيم فأن قِيْل كَمُل يَجُون فأن يَزيدَ لاَ نَه فأيلُ الحُسينِ آوُ آمرُ به قنا هما المَالِية بَنْتُ اصلاً

کرفی می خورب اس سے اجتناب کونا چاہیے اور اگر کوئی بالفرض شیطان پر بھا میں میں میں میں الفرض شیطان پر بھا میں میں میں میں میں المرک اور کیا ہوگا چر اکرون کے کریز مدف حصرت امام حسین اکرون کے کریز مدف حصرت امام حسین رحد السالام کوئن کیا یا اس فیش کی اجازت دی تو امر کوشت کوناجائیت یا اجازت دی تو امر کوشت کوناجائیت یا تعمیل ، قوجی ہے کہ جیل کوشل واجازت تعمیل ، ووقی باتھی بالکی پایٹ بوت کو تعمیل ، دونوں باتھی بالکی پایٹ بوت کو تعمیل میں میں بالکی پایٹ بوت کو تعمیل میں میں بالکی پایٹ بوت کو تعمیل میں میں میں بالکی پایٹ بوت کو

اركون يدك كريفي كمناجا ترجيفين أ كرقاتي امامين ياقش كى اجازت فيف والمريان كل كونت برواته كيفي بالدور يديم يول كيك راكافا قرياجة وبهز قبل بر مراجوتو بي الله كي لونت كونورا حمال يه كرفن يد بعد قرب مراجو - دجيساكي وفي في كيادو وواقتي التي فورق المنطق المنطق الم

سله وکئی کی قرب قر نابت سے میکن بزیر کی قرب کا عرف احتمال بی احتمال ہے احتمال ہے احتمال ہے احتمال ہے۔ مک بعد اختال جمع اسس برخال چی

جازونیس اور قس گناه کیره ب توکشک درج نگ نیس کینچهٔ ایس جب تو بسائید زکیاجائے اور طلق لعنت کی جائے تو اس می خطرہ ہے اور سکوت میں کو فی خواہ نیس اور سمی به مرتبعہ۔ اور میں برمرتبعہ۔

ادرم في لاينك لونت كايما ذکر کیاے تواسی نے کیا کہ لوگ نع کے باب من جعط بيث زبان كھول ديتے یل عال کر صریت نزید یں ہے کہ مومي لعنت كمنة الانبيس موتا . توجابية كرجو تخض كفريه مركيا جواس كيموا پر زبان من ز کھویں اور اگر اعنت ہی كرني بوتوميتن تخص كا ذكر يذكر ي وجن عام کے طور پر احنت کریں عبسا کہ اور مذكور موا اسس ساتوسى بيترے ك أدى كيد ذر فعا كرے اور اگر ند ہو سك توجيب بى رى اكى مى سلامتى ب ايك شخص في رسول الشرصتي الشدعليد والم يدوض كيا في كان ويبت ورا فالمامري وهمت تحقير ب كرتوبهت زياده لعنت كرف والانه جونار

تَأَبَ عَنِ الكُفَوَ وَالْقَتْلِ جَيِّمًا وَكَا يَجُولُونَ يُلْعَنَ وَالْقَلْكِيرَةُ وَلَا تُشْكَى إلى رَبُّ الكُفُرُفِاذَا لَهُ يُكَيَّدُ بِالنَّوْمَةِ وَاطِلِقَ أَنَ فِي خِطُو وَلِيسٌ فِي سكوتِه مُطُرِفَعُواً وَلِمُ الإِدالِعَامِ صَلَّا واقبا آدددنا خسذا التجاون النَّاس باللَّعنت و اطلاً ت التسان. بِهَا والمُومِن لِيَس بِعان فلاينبنى الت يطلق النسان باللعَشة الإعلى مَن مات كلى الصُّخس ا و على الاجتباس المعروفين بادمتانهم دون الاشخاص المنسين فالاشتغال بلو كرالله أولح فَان لَم يَكِن فَعَى التكويت سَلَامة..... فقالَ رَجِلُ رسولِ اللَّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيد وسَلَّمَ ٱوْضِينَى فَقَالَ أُوْمِيكَ آنَ لَا تَتْكُونَ لَقَانًا - اعادالم مليا

معزت المم غزالى رحة الشرعيركي عبلات يرتبع كرف عديد برقارتين حذات يرواضح كروسا صورى مجصة يل كدامام فوال فداين مشهوركاب احياراهام كمات معادت من باب باندهاج "بب آفات زبان يعنى انسان يراسكي زبان ك دج ب بهت مي أفتي التصيبتين نازل بوتي بي المذاران كوالم شاكر قاوس رکشا جاہیے ادربست ہی زیادہ احتیاطے کام کرنا جاہیے اس المیے گئے۔ اعتوالے مست عنوان قائر كنير مشل به قائره كلام كرت كلام الله وكلام الل جارًا . كَالْ كُونَ مِنْسَى مَدَاق غِيتِ وَجُوثُ بْجُوثُ وهِ وَكُنَّا وَازْلُونَ مِ كُنَّا وَالْوَقَ مِ كُنَّا وَا تعريف كرنا وغيره الى مر لعنك ومدامك كريكا ذكركيا بي عب عبدات بال نقل ك كئ مِن - بالاعبارات من خطائب، الفاؤس في فرلمت العرصاب ك زديك كافرون . فاحقول يداور اس مود ولصارى قدريد وجريد . فالع روافض ظالمول لوزانبول اورمودخوارس كالمنت كرناجا أزي والبر مخف مقين پرلونت کرنے سے انھوں نے روکا ہے کوٹھ اس فیصان وخلوہ بے مختال احتیاط اور مند ترین تقوی کی دلی ہے جن تی فرز فرائے دو فرات می کراس فاق ككى شخص عين يركه وه كافرى كيون يزج اهنت كرا بيها سير السركيد وه فرمات مين . اگر كون بالفرض شيطان برى معنت بزكرے اور سكوت اختيار كے تو کھا ارف میں بنیطان سے بڑھ کوئی اور کیا ہوگا ۔ تعب کو صرت المع بولل ك ولس وه وك استدلال كرب يرجن كاخب ودوز كامتنزي مالول كو بات بات بركا فرومشرك اوربعتي باللب - امام غزال توفر مارب بي يرتضف من رلو وه كافرى كول مز بولدن كرنا الصامنين السويد كافيد وه قور كركاد المان لے آئے اوراسی طرح الیس پر بھی لفت نے کرے چلوسکوٹ اختیاد کرے عالیکھ الله تعالى ارث وب قلشهُ الله على الكافرين اور وَإِنَّ عَكِيكَ اللَّهُ مَنْ إِلَى يَعْظِلُنَّ

بى النذكي لعنت كافرول إداد بينك كما بليس بخمر إلعنت ب روز قيامت عُك الديم ان وزارَ أَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْعِ رِدْ مَنَهُ ير تجييع كناهي تولعنت بي جدامام غزال كا قول ويُلك دالول كويا بيد كروم كافراد البيس كو يعمستي معنت رجميس ادران يعنت على ذكيا كرير . افوس لأكو يمعوم نيں ككى كاستى لفت بونا ادربات ہے ادرائس برلعنت ياكرنا ادر بات بدامام والمام الم المقصديب كم الدوك مديث فوي لعنت كمنة الانيس ہوتا یعنی فواہ کی نمٹی لعنت ہونگر مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اکس رِنعنت نمیر کرتا اس ك ديل يب كروسف عام كماته ال كاندويك عبى كافرو فاسق يطرنواني وافض اورعالم وزافى أورمووخور ياحنت كرناجا زنسيد اوريزيد بالمشبد فامتى و فالمقاللة المام غوال كم مقردكرد واحول كم مطابق على أس ولعنت كرناجائز بو لا گراس کا نام لے کوئیں۔ وہ محی اس لیے کران کے زدیک پزید نے امام حال مقام رضی الله عند کے قبل کی اجازت نہیں دی اور انسس کے بھی کہ شا کر اس کے

يجنحنوته للم فزالى عيدارت حيث ورشاوات ملاحظ فرماية او فيصله يحاكم تعزيته الم بوالله بي المحطالي يزيد بيرستي لعنت ب يانهين ؟

حضرت ابن عباس رصني الشرعنها ايك ون وائ بدار موت تواني امّالله و إنَّا إِلَيْهِ رَجِعُون إِرْهَا اور فرمايا خذاك قسم المين توكف الدر واقد الصقت ( فخرك بعيد كاتعاد أن كماتحا في الكوشف الكاركيا توحفرت ابن عباس نيفوائس ندرول لتدمق الثه عليروهم كودخواب مي وتصاب اليكم الحقة من يشركا برتن بي يفان بالمالية فرهاك تم بنيل طائة كرم والمتضعيد بعدكياكيب واخول فيصيع حين قن كرديا مي دوي بين وكين الا اى كالعيول كافان عيى كوي الله الله الله والمالية المالية المالية بعدخرأن كدامى دائيس فتى يوسك جر وان عال فواب رياته

وَاسْتِيعَظُ ابْنُ عِباسٍ رَضِي الله عنهما مترة مِن تؤمِيهِ فَاسْتَوْجِمَ وقَال تُتِلَ الحُديثُ والله دكات ذَالِكَ تَبُلَ تَسُلِ فَا يَكُرُهُ أَضْعَا بُهُ فَقَالَ رَأَيتُ رِسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَ مَعَدُ زَجَاجَةً ين دم تقال أكل تعلمما مَنْعَتُ آمْتِي بِعُلْدِي قَتَلُوا أَبِنَى الْحُسِنَ وَ مذا دُمُّ وَ دُمُ اَحِابِ أرَفَعُها الحَ اللهِ تعالمُ فَجَاءِ الْحَابُرِ بَعِبِ ٱرْبَعِتِ قَ عِشَرُين يومًا بِعَسُلِهِ فِي الْيُومِ الَّذِي رُاهُ-

احارالعوم مام

قارئین حضرات؛ طاحظہ فرمائیں یہ توصدیت ہے جوامام عزال نے نقل فرمائی ہے دہ دہ توان کا اپنا خیال ہے جوانھوں نے یزید کے بارے میں کا مرکیا ہے اس عدیث سے خابت ہو تلہے کرحضور صلّ اللہ علیہ والّہ وسلّم کو قبل امام سین رمنی، اللہ ویت العرب میں تیادہ اؤیّت اور رمنے پہنچا کہ آپ امام اوران کے رفقاء کا فون بارگاہ وت العزب میں تیں کر رہے ہیں تاکم شکایت کریں اور وہ معلق میں تھاتوں سے انتقام ہے۔ اور جا تیہ جو ا فد تعالى اوراس كدرمون قل فشرعير و مم كوا فريت اور ريخ بين پيائے اس پر و نيا وائي ميں الله تعالى كاهنت ہے اورائس كے ليے ذكت كاهذاب ہے.

ری دوایت بر کر آخرخطیری امیر صعادیّاف پر ها به تصاکد لوگو : بو تحقیقی کرتا ب سر کاشاب در این آنها دا حاکم تصامیر به بعد جو حاکم تم پر بهوگا وه مجدت رُدابی بر گا بیت جیست بیشتر حاکم نجیر سر بهتر تیجه داوید دالعدم جدد بیدارم) امام غزالی ک دوایت اور امیر صاویر و حی انشروز ک ارثادت معلم بها برزید را حاکم تصار

دمی صحاباً بی بهت ایسی که انفوں نے ظالموں کا زمار دیکھا اور اُن مسال میں اپنے چھا اور اُن مسال میں اپنے جنوب اور ابو ایوب میں اور زید بن تابت اور ابو ایوب انصادی اور جریوبی عبدالله اور جابر اور النس بن مالک اور مسعود بن محزم اور ابن مراکب اور استعدد بن محزم اور ابن مدان جباس وغیریم رضی الله عنمی حیثا پی حضرت ابو بریوه اور ابور میدر در فی الله عنمی الله

نے مردان بی محکم اور یز بدین عبد المفک سے صال لیا ، اور حضرت ابن تر اور این عباس وقتی الله عندان المفک میں مال کیا ہے (احیار العوم جلدودم)

یزید کے حامیوں سے سوال ہے کہ امام غزال فرما دہے جی کہ بہت سے صحابہ نے ظالم امرار کا زمانہ دکھا اور اُن سے مال بھی لیا۔ ترکیا امام غزال کے ماننے والے رہنائی فرمائیں گے کہ وہ خالم امراء کون تھے ہی کا زمانہ بہت سے صحابے دکھا ہے مروان ۔ یزید بن عبدالملک اور تجاج کا نام تو ٹو داخوں کے بھی گھا ان کا ظالم ہونا تر امام غزالی کے زویک بھی تابت ہوگیا۔ اِن کے طلادہ بھی کوئی ہے یانیس ؟

(۵) امام غزالی کے زویک وصف عام کے ساتھ فاسقوں پر افت کرنا اور ہوت خاص کے ماتھ قدریہ بخوارج - روافض اور ظالم وغیرہ پر افت کرنا جا تڑہے جیسا کہ اس بحث کے شروع میں گزط-

اورامام غزالی نے زویک فامق سی لعنت ہے قو ماسے غرمفترین وائد مستق لعنت تھرے۔ امام غزال جو زیدی لوکے کا زویک اقرار ای کعد سبے بھے مالم بن اوجن کویزیری ڈونجت ماندہ کیا دہ الم عزال کے قول کے مطابق بخاری کم م کے رادوں ،ان جرالو باب بخدی اور خالفہ و با بر غیر مقلقی کو سنجی احت بھتا ہے انہوں یو رہ بیر چیے ظالم کی بہ جا سحایت کا نتیجہ ہے کہ ریزری ٹولر تو ریز یو کو برصورت میں بجیانے کی کوشش کرتاہے اور دہ تو کیا ہے گا وہ پاننہ ان صاحبوں کو بھی پانے ساتھ نے کو مستجق احدت بناتا جا رہا ہے ۔۔ پی کسس کو کہنا جا بہتا تھا وہ بھی کے طرفہ کیا

> eljuluida www.warerickau.com

سوالنبر

ك عمود احد عباس في ابني تصافيف من كيس خيانت اور بدوياني سع عليم نان ا بيرخيد ك نيات وبرواي كانتاكر دي جناي اس انى كاب مادف معادر دريد كم مده مي بالماكاب

فن يد ادراس كت البدار والنهايري وسيسيل دوايت نقل كي ا اس من بنيات وبدويان كامفايروكياب وخطري فحقاب

٥٠٠ منفذ ان كيشن بدالغيث باذيرا لا يقي كمتنق عاد ان كير

-1 Ut I 63 كان من صُلْحَاءِ الحَمَا لِمَدِّوْكَانَ لِيَّالَ الْمِيْ وومَنِيلِ صالحين من عرب والميق الخول فيامير يزيد كحص بسيت ادراد صاف يستق تصنيف كا وَلَهُ مُصَنَّعٌ فِي الصَّلَى يْدِيدُ بِن مُعَاوِيدٌ أَنَّى فِيهِ بِالْغَرَافِي وَالْعَجَافِ اوران كُلْفِي عِدالغيث اللَّصيف معضل إندان معادر إلك كتاب عيم مرسط عجب ووز معادت بالتي يل اخلافت معاديد و يزيرص ف

اب اصل عبارت علام ال كثير كي مع حظ فرما يمي .. شنع المغث إن زيرح فصحار حنابد الشيخ عد المنيث بن زهيوللحرفيكان とうを直がらりましまる

مِنْ مُلْعَامِ لَكُنَا بِلِيَّ وَكَانَ بِزَارُولُ مِعْمَدُ

ان کایک کتاب یزید بن معاور کافنیلت یچی بی فرغ انب و عجائب لائے برافیراس کتب کار و علامر ابوالفرج ابن انجوزی نے کیا ہے اور بہت عمدہ اور سے رکسایے۔ قِفَشْل مَرْسِد بُرَحُعَک اوِمِدَّ أَفَّ بِالْغَرَاشِ وَالْعِاشِ وَمَّه زَدَّ عَلَيْهِ الُوالِسْرِجُ إَبِّنَّ الْجُوزِي فَاجَاد وَاَصَابَ الدائدة الذائد مثيًا

قاری کوام! اندازه لکایش کرخد فت معاور و در در کوفف نے اصل حقیق کے بیان می کس قدر خیانت اور بر دیانتی سے کام بیا ہے ججائب وعزائب کا ترجم کیا ہے معلب ہونا ہے فیر مستندا دو فیر مانوس بابش جو تجتب میں ڈالنے والی ہوں ۔ اور آگے جو معلب ہونا ہے فیر مستندا دو فیر مانوس بابش جو تجتب میں ڈالنے والی ہوں ۔ اور آگے جو معلام این گیرنے فرطاہ ہے کو ملام ابوا خرج ابن جو زی نے اس کتاب کا بهت عدا الا میس کے دو کیا ہے اور کیا جس سے ملام ابن کیشری راسند کا یہ جہت کے وہ ایس کے دو کیا ہے اور جی کہ رہے ہیں ۔ اور دیکھے وہ خلافت معاور دیز میں کا موقف اس کے بعد کامی تاہد کیا ہے۔

(۱) خیفران اور تو بزید بادر میں شیخ سے جو سوال کیا اور جو جواب انحول نے دیا علام وصوف وال کنٹر) کے الفائ سنٹنڈ ڈال کا

میسی ایک میدالمین سوال کیاکه یزید ربعن کیاجات با در این کی این برگرمباز منیس ادر این کا در داده کهول دیاجات توادک بهارت میش موجوده خلیف راین کرند لگ جا بکر گئی خلیف نی میشند نیاس کا میلی میشند نیاس میلوات بیشن نیرا برستای ده بست سده میلوات بیشن پرا برستای

 بن می سه بداد به اموی اغوں نے فلیف کیا کال گانے شوع کائیز جومکوت اس محرزد ہوئے تھے۔ الْتَلَيْفَةَ افعالْدَالْتَبَيْحِتُ وَمَا يَعْ مِنه مِرْالُكُنَّكِ لِيَنْزَجِرِعَنْها مُوفت ما در وزيرمتك

مذكره بالا ترجري وفعلافت معاديه ويزيد كم وتف في كيب إس ملكى وهركادي اوربرويانى ملاحظه بوء-ألا اسوغ لعندكا تزير كياب كامدلان مركزهان نسين حالاً يرترجه بالعل غلاستهامس الت كركة أسوع صف واحد مخط مضاع معروف ہے۔ لمذا لا اس ع كا ترجي وكاكر سين جائز نيس كولكا " اوز فاير ي كرفتيخ كمى امركو ازخو د حائز يا ناجا كز كرف كري ازنيل دج خاص بي شارع على الصارة و التقام كم ما فقد لمناج أفرجرية بوكاكر " عن أس يلن كرن كالجازت نس وولك" اورآك بيد لَا فَي كُوفَتُحَتُ هٰذَ الدَابِ اس كا رَّحِم فَا نَ مُؤَلِّف في يكياب" اولعن كا وروازه كهول ديا جائة " يرجى غلاب اسك كُو فَغَتْ جي ميذ داعد عوفونى معروف بادراس بدن وب فرد اندك دوع ده مي مفارع كممنى جاكد الرش اى المنت كدور واز عد كول دول ترفي في المراح الله يرو كري زند يادن كفال جازت أيس دول كالواز الري وانت كفاد والدم وون آو لوگ بارے موج دفیار فریعی اسس کی بائر س اور بدان اول کی وج سے احت کنے لك جائي ك. جر مصاف فوريني نفا به كرم بان وند إلا الد مكارتحالى طرح بنادا خلیفہ بھی یا اور برکا رہے۔ تو اگر تیں وید یافت کرنے کی اجازت دوں فح ال خليف يري لعنت كرف كا دروازه كهل جائد قر أس كولعنت سري ف كريد ین بزید رجی لعنت کرنے کی اجازت میں دوں کا معوم ہوا کرشنے کے زویا بھی بزیر بُل اور بدکار تھا ۔

ال دى منياد في جب أثب في كو مرك بن يكير تعادي في بوادي في كا

رورد اسی فائ مو گفت نے اپنی تالیف "معاور ویزید" کے صفح پر علام این کی کھیے ہیں ۔-کیٹر کے والے سے گھا ہے کہ وہ رزید کے بارے میں تکھیے ہیں ۔-

ادر پزید کی ذات میں قابل شائش مفاف طرو کرم فصاحت وسشعر گرتی اور شجب عت و بهادری کی تعیین خر معاملت عکومت میں تندہ دائے رکھنے تھا در معاشرت کی توبی دیمی کی بی ان وقد كارت زيد في في المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطق

(البناء والنباء - المناء والنباء عربي

اددای عبادت کے ساتھ ہی آئے یہ عبارت بھی توجو دہتے ہی کو کمال خیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس خاتی موقف نے جاری دیا کوئل اس میں یز بدی خصابگ مذہرہ کا بیان تھا۔ جائے ملاحظ ہو ا

اور نیزای (یابید) این نهات نفسازی انهاک بی تحااور معنی ادقات مخفار ل کوجی چود دیا تحااور وقت گزار کر راحنا قاکشراد قات دیما تحااور الم احمد بین فرمند کے مافق حدیث اور مید خدری کی دور الشرصی الشده ایر و خات بی که تعریف رسول الشرصی الشده یورد تم سے منا کرمند میر وَكَانَفُهُ العِمَّا أَفَالُ الشَّهُواتِ وَلَكُ بعض الصَّلواتِ فِي بعض الاوقات وقد ولما أنه في الحيال الاوقات وقد قال الاما واحد حدَّثنا ابوعُ بدالرَّمَن عَلَى المَّهُ وَالْتَعَلَيْنَ المَّيْنِ مِن الْهُ عمر والغَلِّ المَّالِقِيمَ مِن عَدَّتَهُ انْ مُسَمِع المَسْعِدِ المُعْمِدِي المُعْولُ عِمْتُ وسولُ اللهِ المَسْعِدِ المُعْمِدِي المُعْمِلُ عِمْتُ وسولُ اللهِ خنائ كريك اور شوات فساند كوراي كريك توخفريد وه د جنم كى دادى ) في يرم جاكرين كم

بعد ستين سَنةً اضَاعُواالصَّلُوةَ وَ اتَّبُوُاالشَّهُوات فَسُوفَ يُلْقَرُنَّ عُتِيًّا والبايوانها وسَرِّ)

عدامر حافظ ابن کشرف برندگی شوت دانی ادر خار دن کترک کے ساتھ اس حدیث نبری کو بیان کرے پوری بار نگی دیوسٹ شے تبدا بھری کا انجام بیان کر دیا۔ جسسے حافظ ابن کشرکے بیان کی اصل حقیقت خام بری قی قبی اکسی کونظر انداز کردیٹا ادر چیوٹر دیا سخت قسم کی خیاشت نہیں تو ادر کیا ہے ؟

ر إيزيد كاعلم وكرم انشاحت وتعرف أتجاعت وبهادى ادرماطات حكومت ميل تجابونا تواسقهم كاصفات توغيرسلم بادشابون مي بعي بإلى جاليان ايك ومن ك كردار كايت وتعلق من الله اوتعلق مع الأمول على الترهيد وتم ي سيعيقا ب جب ده بی درست نه بوا توقیقت می کچه بی درست ز بوا. ارفاد باری تما ب وَاللَّه وَ رسُوله احق أن يَصِوهُ إن كَافُوامُ ومنين راد . ١٢) اورالله اورال كاربول زماده متعداد تنفي كران كوراض كرت اكرامان وكقرتف جب الشرتعالى اور اس كررول سى الله عليه و فركون والم كرايا و فصاحت و باغت والدكاك يزيداورا كيجارا دور كومت كي ماه كاريس يففر رفحف والمداس كم وكم اور فصاحت وتنجاعت اورحكومت كرمعاطات كونوب الجحاطرح جانتة يل بواشير وه ليف ما تقيول مي وارون أور فوشارول كما تو يا بعر مطلب وادى كم يعطون معديث أما بركا كريو كيداس في الرول اور ميذا المول من الدهيد وتم كم مانون ك ما تقد كما يا كليا وواس كم وكر اور معاملت حكومت كي تعنى كلوف كم ال

دو تدنيب البدني من المع إلى عِلْقلاني في المير وصوف كا ذكر دواة الماريث

ين كرت بوريد عدّث يحيى بن عبداللك، بن عبّد اللوقى المترفى من يحايرة و القل كيابت كدوه اميريزيد كواحد الثقات عيني تقد زويان صريف بين شماد كرت تقصر مراييل بوداؤد بين الى مويات بين " (ملافت معاوير و يزيرصط) )

اب تمذيب التهذيب في اصل عبارت ديكه في ادر اس مؤلف كي خيانت أور

اوريزيدكي كوفى روايت قابل اعتادينس ب ادر مي ب عبد الملك بن الى غنير جونقر راول سالک نے بیان کیا کہ سے وفل بن ال عقر الم حرقة را دي الله لیاکہ من حضرت عمر ن عبدالعزیز کے باس موجود تفاكر ايك تفس في زيد بن معاور كاذكرك الوكها كرام المؤثين يزيد في فا فوصرت ويوالع ينف فطاكرتو يزبر كواجرالونين كشلب وادراس تضى كو بس كورْ عدمار ف كاحكر ديا رصاحب تنزيالتنوب فراقين كرائي بالميان ين ماويكا ذكائ لي كاب كاب كا اوريندين معاويه النخىك درميان اقياز بوسك بيري ني زيد كيمون الكروا مرين لا واور من الما وزي الراف يوات راك يماك وايت يتبدي ه.

فريب كارى ملاحظ فرمايت :-وَلِيُسَتُ لَهُ دَوَايَدُ تُعَمَّدُ وَ قَالَ كِي يُن عَبُدِ اللَّكُ يُن اللِّهِ غنيةً آحَدُ النِّعاتِ مُنافُونُلُ بُنُ إِلَى عَقْرَبِ ثِغَنَّهُ قَالَ كُنْتَ عِنه عُكَن عَبُدِ الْعَيْنَ فَلَاكُ رُجُلُّ بِزَيد بُنُعُكا دِيَةٍ فَقَالَ قَالَ أميرالمومنين يزيدك وقفال عثر تَقُولُ اميرُ المُومِينَ بِزِيدُ ؟ كَ أمَريهِ فَضُرِبَ عِشْرِيْنَ سَخَا دُّ كُرتُه لِلمُّيْلِ بَيْنَةُ وبينَ النُّعَى تُسَدِّ وَجِدتَ لَهُ رُوابِيُّ في مَاسِلِ الحِس واؤدرَ فَدُ بَبَّهُ عَلِيْهَا فِي الاستدراك على الاطران-النايب التذيب صليتا

یزیدی مؤلف کی عبارت اوراص عبارت کوماست دیجت آوسپ فراخ آبی در فریب کاریاں واضح طور پر ساست آ جائیں گ

دا، حافظ ان چرعقلانی برافترامکه انحول نے یزید کا ذکر رواة عدیث میں کہاہے: حالانکہ دہ فرما رہے جس کریز میرک کوئی روایت قابل اعتماد نمیں۔

رور صافط این چونے محدث یکی ان عبداللک کاید قول تعنی کیدے کہ وہ امیر زیراد احداث تقات مینی تحد داویان حدیث میں شمار کرتے تھے۔ صالا کو حافظ این جونے محداث یکی بن عبداللک کو احداث تھات کہاہے اور کس خاتن نے جان او چوکران کا صفت کورزید کی صفت بنا ڈولائر کیا ابن جوزیر ووسل اخرا کیے۔

رم، محدّث بینی بن جداللگ تو آقد را دیوں پیسے بیں ، دو تر بریان فرما دے بین کر حضر ت بخر بن جدالعزیز نے اس خص کو بین ارتبطالوں جی نے دند کو امریکوئی کما تھا اور برخان اکٹی طرف بینٹ موسکر دیا جہد کہ دہ یز برکو تقد رادیوں بی شارکتے تھے ۔ برخیانت کے مہاتھ محاقت محدث پر اخترا ہے۔

رم) مراسیس ابد داؤ دیس ان کی مرویات ہیں حالانگر این تر فرمات میں کرمجد کو حرف ایک روایت ملی بمسل پرمبی انسوں مشاشید کی دھرون ایک دوایت کو فریط بنا گزالار به نا دانی یا کذب پیشتمل ہے۔

پند کوب الگفتن اور رسیری کا نام دینا تقیقی ورسیری کا تسخر از انا نسیل تواور کیا جه ؟

اس خان موقف فداس جارت بس بھی کال خیانت اور مکاری کا

كابره كاب

المرحض بالمرحض و الشرصتى الشعليه و تم كى وفات كه وقت صرف بالنج المرحف المائية الشعلية و تم كى وفات كه وقت صرف بالنج المركة المحتلف المسل و ولي يواليور ولي علام حافظ المركة المحتلف المرحف المرحف المرحف المرحف المرحف المحتلف المحتلف المرحف المرحف المحتلف المحتلف

جوجائے تو درست ہے نبود اسس مؤلف نے بھی ادغوطا کا ترجہ کی " یا تقریباً " ہے اُراکیا ۔ پھر بانچ برس کے ماقد لفظ عرف" براحادیا اصل عبارت میں اضافہ ہے جو توسف کوسسٹنزم ہے۔

خطيب بغدادى كفاية الخطيب مي للحقيم،

اس روایت کے مطابق حضرت المص کی حضور صلی التر علیه و کم کی و فات ك وقت أتحد مال ورتضرت المحمين كالربات مال ثابت بوق ب بعض موضي الماجسن كامن بدائش ستشرا وراماح سين كاستاج قرارويا ب اس كافت مجيلام حين كو جو سال سے كو الدى ثابت ہوتى ہے .اى ليد حافظ ابن كثر في الله عظا وغو كماج سے زياد و عرل كناف للتى ہے بموست الكو يك الس كا ي يوز عجمه مملان جانات کرحفرت امام مین دمنی الدُّوز نے جم کھرانے اور جم الحک كحول تحى وه كوار علم وحكمت كا مخزن، وه ماحل الوار نبوت معد روض، مروقت قال الله اور قال الرسول كالذكرة . اور مجير المصين الى ميت بنوت كے خاص جو بنرجی پر فيضان نبوت كي خاص بارش بوتي تهي اورجن كو اخلاقٍ بُوّت مضلقي اورُف ري من سبت حاصل تھی ،ان کوعام بچ ں برق س کرتے ہوئے کدویات اتی چوٹ می عمر بى تىزىد ئىد بىنى بول" ان كە مال مقام سے نا داقت بونے كى دلىل ب الل عاد وانش جانت يس كرمر وورس جهال عام حالات بوتي ويال يحضوص حالات اورمستثنیات بھی ہوتے ہیں۔ تلاش کی جائے تو آئ کے دور می بھی اس کی خابیں المسكتى يل ـ تو وه حضرات توازل بى سے مضوص اور مجوب ميں . اسس مؤتف كا امام

حین رمنی الدُهندی سی ایت کی فی کرنا خاب اس لیے ہے کھی ایت کے نشائل و مناقب ان کے بے ثابت نہوں اور وہ آمائی سے ان کی ذات پر ٹاپاک ھے کرسکت کی واحز ہر شروع جت کچھ اس سے مانع تھا جیسا کہ وہ تصرت علی کرم اللّہ وہم کے متعلق آذادی سے نیس مجمد دنی زبان سے کچھ کہتا ہے۔

صحابیت کی نفی کے بارے یں اس نے امام احمد بن صنبی کا قول پیش کیا ہے کہ اصفی نے ساتھ ہیں گاہ ہے کہ اصفی میں اس نے امام میں کر تاہی فرمایا ہے۔ توجب بڑے جائی تاب جوئے محابی نہ ہوئے۔ اس کے معلق عمر اور تا تاب ہی تاب ہے ہے کہ یہ قول کو نفس کے خرب کے خلاف ہے ہی دو ہے کہ حافظ این کیٹر بنہ رہنے اس قول کو نفس کیا ہے ساتھ ہی یہ کہ دیا قد خط نامی کیٹر بنہ ہی اس قول کی دواج ہے ساتھ ہی کے کہ دیا قد خط کے دو کر دیا ۔ کے داکھ دیا کہ دیا کہ دیا کے داکھ دیا ۔ کے داکھ دیا ۔ کے داکھ دیا ۔ کے داکھ دیا کے داکھ دیا کے داکھ دیا ۔ کے داکھ دیا ۔ کے داکھ دیا ۔ کے داکھ دیا کے داکھ دیا ۔ کے داکھ دیا ۔ کے داکھ دیا کے دیا کے دیا کہ دیا کہ دیا کے دیا کے دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کہ دی

اورخود حافظ ان کیڑے نزدیک اور امام اجرین صبل کے نزدیک میں کیلیں دونوں کا صحابی ہونا مسلم ہے۔ ماضطہ مؤسا فط ان کیر حصرت امام صبی رضی الشرعظ کے بارے میں فرماتے ہیں ، ۔ فائنہ میں امام انسان کے کھا دائشہ استان کی کروا

کیمینک و بھین میں نوں کے روا اور علام محابیم سے بی اور رمول اللہ کی افضل صاحبزادی کے بیٹے ہیں۔ اور عابد وزاہد اور مہادر اور کئی تھے۔ ْ فِالنَّامِينُ سَاوَاتِ الْشَهِينَ كُوگُواء الْفَيْ اَتَّى كَانُّ بِنُتِو رَسُولِ اللَّهِ هَلَّى الْشَاعَلِيّة كَانَّ الْمِنْعِينَ آخَلُ بَنَاتِ وَقَدَ كَانَ عَالِيْهِ

وعجاعاو سخيا والهدايه والنمايد سيسا

عدد الم مافذ ابن مجملت في تاري في كارى فرات مي ١٠

اوران می سے بعض فیے بھی تمثیر الخال میں کے کر تو تا تھے جو فی کے دورہ جو دورہ ہے کروک کے دورہ کی ماندگی میں تو المام الدور تجوم وقیقی کیا ہے لا

توينهُ مِن أَشَرَّهُ فِي دَالِكَ انَ تَبُكُون جِيُنَ اجْتَمَاعُهُ إِلِنَّا رَهُو مَردولُولانه يَحُرُج شِلْ الْحسن بِنَّ لِيَّ وَيَخَوه مِن الْحَدَاثِ الصَّعَابِدُ وَالَّذِي جَنَّم بِدَا الْجَعَادِ كُ وهُو قول الصَّد والجمهُونَاتِ المُحَدِّوْنِين

مغاباري مي الما المعالم المعال

خابت ہوگیا کہ افام اقد اور تصور تحقیق کے زویک صحابت کے لیے بوغ شرط نبيرع برف نابا فني اوركم في كالت ين جي شرف مجت عاص كراباه وصل ب عدام! به فرائد من كر الرباع كي قيد لكان جائدة وحزت المحن اوران ميد دوسر علم ك صحابت عادة اوجا ألك وكوا الوكة النوكة ك قيد كومردود بى اس ليد كماكران كاس قيد عدام صحابيت عالى بوجات مي اوران كرمحات فيت عديد كردكوديل ويت كانت با قائم كى جاتى بيد ، اور اسس بر فرايايي قول الم الدين شبل كا اور جور عايم كاب توثابت بواكر المم احدك زويك فين كيين صحافي في اورده قول والى طف منوب كياكي عيرم ادر فود الم العرك قال كفلات يي وي كابن كيرنداس كو هُذَا خِذَ كدكراس كاعير من بونافابر كرديا-امام اکورٹ امام مخاری رکڈ الٹرعلیہ فراتے ہیں:-مَنْ حَیْبَ النِّی صَلّیا اللّٰہُ عَلِنْہُ وَکُمْ اُولَٰہُ ﴿ جَنْہِ کُومٌ فَالْتُسْطِيرِ وَكُمْ مُحِبَّ بِلِّے عِل مِنَ الْمُلِينَ فَهُومِنَ آصَعَامِهِ وَمِنْ عَالَمَ الْمُحَامِدُ إِمَانَ وَلِمُ لَوْدُوهِ مِحَالِمَةٍ مِن

صنين كيين وفي الدّعنها صرف صحالي بي نبيس بكرصاحب روايت صحالي في عدَّ مرام حافظ إن جداليّر وهذا الشرعلير حضرت أمام ص سيمتعلق فرما تلح ين ، -

(حزرت احن بن علی نے دمول الٹرستی حِنْمُنَا الْحُسنُ إِنْ عِنِي رسُولِ اللهِ عَسِلٌ الترعيدولم سامتعدد حيث حفاكيراور الله عَلِمَه وَسَمَّ احَادَيِث وَرَواهَا آسے وایت کیں۔ عنه راواستدب ١١٠٠ عنه

يى المفخرت المحين كمتعلق فراتويل ار

دُوَّى الْعُسُين بِنُ عِلِى رَضِحَ اللَّهِ عَهُمُ الْحُن (حزت حین بن علی دعنی انڈع نمانے بى كريم عنى الشرعليد وسلم سے روايت كى ب النبني مَهِلَى اللهُ عَلَيْدُوسَكُم والاستعابِ المُعْمَا

عدد الم عافظ إن جرعت لا أحمة الشرعير فرملت ين :-

حن بن على بن إلى طالب المائتي مبط رول لله للحسن بنُ عِلى بنِ إلى طالب الهاشمي سبِّط صتى الشرعليه وملم اور دنياس آب كيول رَسُول الله صَلَّى الله عَلِيد وَسَلَّم ورَيُحانتُ اور جنت کے وانوں کے دو سرداروں مِنَ الدِّنيا وأحدُ سيَّدى شَبَّابِ أَعَلِلْخِنَّة مس ايك انهول في اين عبر ياك لَّذِي عَنْ جَدَّم رسولِ الله صَلَّى الله ومول الشوستى الشدعليد وسنمهد وايتك عَلِيدُوسَلُم ، تنذيب التنذيب مها

اور ميى امام صين رصنى التُدعير كم متعلق فرمات بين ١-

لَعْسُينُ بِنُسْطِي بِنِ إِلِى طالبِ ٱلْعَاشِي حسين بن على بن إبي طالب الماسمي الو أبوعب الله المكنى سيط رسول الله عبدالشرالمدني مبط رسول الشدصتي الشد عَظْ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّم وَرَيِعا أَسْدُ فِي الدُّنيا عليه وتلم اور دنيا مي آپ كے بھول اور وأخدُسيِّوى شَبَابِ الْعَلِي الْحَلْبَ لَهُ جنت كروانول ك دو مردارولى وَيُعَالَى عَبِيرًا إِ سے ایک، انہوں نے اپنے عبر پاک سے دوایت کی۔

تذيب انتذب مشكا

إسس مُولف في الن كثير ك الفاظ فَلأَنْ يَقُولَ فِي الْحُسِينَ أَنَّهُ تَأْمِيقُ بِعِلْ بِق الادن كا زُجركياب" تاجمين ك بارك ير بدوي اول كماجات كا كروة الي اوریة رجرابن كثير ك مراد ك باحل فعاف بيكونو ابن كثيرف الم احدك ون منسوب قول ير خذا خريد؛ كام كاكر السس كى دوا يتي حيثيت كا توفاتركر بى ديا تها . آگ بلور الزام واحبًا ج ك كها تها كراس قول سےجب المحسن مصال ہونے ک نفی ہو کئ تو مطلب یہ ہواکہ امام میں محصالی ہونے ک نفي بطريق ادل جوجائے اور يه دونوں باتين غلوجي . توان كرعبارت كاميح مفرح يب كراكرامام احد كاليد كمناكر امام حن تابى تقصصال نيس تقد ورست مان ليا جلت فلان يقول في الحسين ان متابعي بطويق الاولى تو انهيس يري كمنا چاہیے کرحسین بطری اول ما بھی تھے اور میٹ فم منین اور خود ان کے مزمب کے بھی خلاف ہے ۔ اور یہ مولف رجد کرتا ہے اور اسم میں کے بارے بدرجہ اول کا اج كاكروه تا يعي تقيد"

گویا ازام کوخشقت اور احتجاج کوجت اصلیه بناویا. یو توبیت نیس تو اور کیا ہے ؟ کی کے قول کا ایسا ترجی کرناچو خلا بھی ہو اور اسس کی مراد کے خلاف مجی ہواگر دانستہ طور پر ہو تو اسکو ترقیق نیزیانت اور دھو کا ہی کما جائے گا ورز جہالت .... یہ ہے اس موقف کی رسیرج " اَدَحَٰلَ وَکَا فَوْ وَاَلَّا اِلْمَالِيَالِ اَلْعَالَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللْمُعِلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ادد على شدانى تقے اوران ميں اکثر کتاب وسنست کے ذکر کی آوازيں آئیں نہ انول کڏائين غناد موسيقی کی چوکش افرعشین اور علاء بحوشین نے گلسا ہے کہ يز پر طِناد مسحقی وغیرہ کاد ادادہ تھا، اسس ہے موقف نے ان افرعہ نیم وعلا یہ موقعین کوکڈ اپن کی صف میں واض کیا۔ لیکن ورثرخ کو داحافظ نباشد ، اسس مؤلف کی اسی کتا ہے۔ صف میں واض کیا۔ لیکن ان الفاظ میں حداج مرائی موج دہے۔

در ده خود شاع تفا برسیقی کا ذوق رکف تھا۔ ابل تهنر اور شعرار کا قدر دان تھا در ادب دارت کا مرتی اور مراہ مت تھا "

(4) میدنادام حن دخی افتروز کوزیرویاگیا، اس برسلف دخلف کا اجماع ہے: این اس میں اخترف سے کر ڈیمرکس نے دیا اور کس نے دوایا گریر مُرکّف اُلحسّات کر ا

سحنرت من في من في من و فات كريد جوت دق كم منك مرض عداق بون على من و فيرفوالى من من منا منه من منه و منه و مناون معاد و بريد و منطق الرواقع يد فلا منهوج قواس مؤلف كوچا بيئة تقا كرى معتبر كتب كا حواله ياكم محقق كي تيت بيتى كو تا المحضرت المام كي و فالت المرطول قي الميد نهي بلك تي وق كم منك مرض من دافع بون به عرف اس كا ابن طوف من كا و دينا أم محفين ادامؤرفين كم مقابط من كي حيث دكت به اب ان الرعم عمي مروفن كاجافات واسخ بون بنون رف صاحد طور بريد كلها به كوات كار وفات ز بريد

الم إلى يرين هنرت الم حمن رضى الدورك الأو كرده عنام م روايت بيان فرات يلى ...

كالعزية لن فيص وفن من وفات

كأنَّ لَفُسنُ فَامْرِضِهِ الَّذِي

مَانَ فِيه يَخْتَبُتُ إِنْ سَرِيد لَهُ عَالِمَا مَيْتُ اللهُ مَيْتُ اللهُ مَرْجَع فَعَالَ لَقَدُ رَأَيْتُ كَلِد مَا يَفَا ولِمَتَّدُ مُعِيْتُ النَّدَ مَعْ مِدارُهُمَا مُتِيتُهُ وَقَدْ مَنْتُ مَيْتُ مُنْتُ مَيْتُ مُنْتُ مَيْتُ فَعَلَى مَنْتُ مَيْتُ مُنْتُ مَيْتُ مُنْتُ مَيْتُ اللهُ وَمَنْ مَيْتُ اللهُ وَمَنْ مَيْتُ اللهُ وَمَنْ مَيْتُ اللهُ اللهُ

اس صدیت کے فرج المراس الحرکوراتفاق بن بهام بی بوالم المراس المرا

- المستدرك مير لهام المحرثين حافظ الكبيرطة مرحاكم نيثا بورى وقد الشرطيط تين دوايتين نقل فرمال بين اورعدا مرحافظ ذہبی نے تخص المستدرک ميں انورقرار کھا

ام کرنت موردایت فراق وی سی بن می کوی مرته زیر دیا گیایلی میرجه زی گئے بسان تک کدافنی سرته جوزیر دیا گیاجس میں انکی دخات جوئی و والمنا تعالی ان کے بچر کی کوشے کے کٹ کٹ کے

ا يَحَنُ الْرَبَكِرِ بِنْتِ السورِ قَالَتُ كَانَ الْحَسنُ بُن عَلى شُغَ مرازُ اكْلَ ذَٰ لِكُ يُلْلِثُ حَتى كانت الْمرةُ الْكَفِلُ الْمِق مَا تَدْ فِيْهَا فَاشَدُكُ كَان يَخْتَلَفُ لِكُنْ مُؤَلِّلُنَا مَا تَن اَفَامَ فِسَاءِ مِنْ گرشد تے جب اگی دفات ہوئی تربی ہائم کی جورتوں نے پورامیدندان پر فور کیا۔ حضرت تعیری اسحاق سے دوارت ہے کر جیلے حمن بان ملی نے فرمایا کر میرے گر کے کوئوں ہوئے ہیں اور گختی تجھے کئی ترتب زمرویا گیلہے گراس مرتبہ کا ملیصل نبی

فتاده با دمام مدد کار دوارت به ده فرطرتی کرانشخش بن قیس کارش رجده به خص بن علی کوزم دیا اور ده ایسکی زود تھی ، اوراسکو زم رویتے پر مال کی رشوت دی گئی تھی ۔ ماشيرالنَّخ كليب وشكراً -والمستدك ميكا)

دَعَنْ عُدِي إِن إِسِحَاقِ أَنَّ الْحُسَنَ بِن عِلِهُ لَلْ لَقَدَ يَلْتُ ظَائِعَةً فِينَ كَيْدِي وَفَقَدَّ شِيْقَتُ السَّمَّ عِرادًا فَعَاشِيقِتُ عِشْلَ طُسِنَا

15/14 5,000

م عَنْ فَضَادةً بن دَعَامِدًا لَسَدُوتِي قَلَ قَلَ مَيْمَت أَشَدُّ الْأَشْكُ ثِي فَيُولُكُسَ بَنَ عِلى وَكَانَتُ عَنْدَدً وُشِيتُنْ عِنْ ذَلْكُ كَمَا لاً .

(المستدك ميا")

بعاض میں میں سے اپ دویا۔ بعاض میں عظر کے کوٹے کر دہے جی ال بھی می سرتہ زمر دہ یا گیاہے مگل س مرتب جیسا سخت پنط نہیں ڈیا گیا۔ پھر نہیں دوس دن عاض بواجی دن آپ کی دفات بہانی منزع شہرین ایک مرسک ہاس پیٹھ جیگ كَيْدِى وَإِنَّ سَعِيْتُ السَّمَّ مِرَا وَفَا السَّةِ مِشْل هَدُهُ وَالمَرَةِ ثُمَّ مَعْلُتُ عَلِيْهُ مِن العَدِو هُويَجُود مِنْد. وَلَفْرَيْرُعِينِ وَكُورِ وَقَالَ مِنَا وَلَفْرَيْرُعِينِ وَكُورِ وَقَالَ مِنَا ا بين مَن مُن مُنهُ وَ قَالَ اللهِ اللهِ

رطية الادلياء مهما

رفتيم وسير عثق تو در سنه مختيم باسيح كے عال دل توشق تعقيم

علامه کمال الدّين الدميري وحمة الشعيد فرمات ميں بر

و كَانَ الْحَسَنُ مَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ الْحَصَى اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

(جِرَة الِمِران شِهِ) علام المام حافظ ابن عِمداليرزتمة الشُّرِ عِيد في حضرت قباً ده والوكر الضف دخي الد منها سدوایت ک ب وه فرمات ی کرار

مُعْرَضَ أَيْ عِلَى مُعْدَةُ أَمُوالَدَ بِلْتُ الْجُونَ (صرت محن مع كاكوان ل يوى رجور) في عِنْ الْكِذِي ووسِمَا ب ما وصارت من منت التحضيل في كندى في زمر ويا تعد

اورسى المصرت قداه وفى الله عذم روايت فرماتين كرانهول في

فرایا رصرت جین رصنت می کما شدیما پاک آئے قوا صورت می نے کما شدیما باخر مجھے تین مرتبہ زمر دیا گیا ہے اور مرتب جیسی محت پیلے نیس دیا گیا۔ تو رصرت جیسی نے کہا نے بھائی ایت کوکس نے زمر دیا ہے واحدرت میں نے کما یو کم کی لی کے بات اس کے اس سے اواق کرد کے میں نے ان کو الشہ کے رد قَالَ دَخَلَ الْحَدَيْنُ عَلَى الْحَسَنِ لَوَ الْحَسَنِ رَحِبُهُمَا اللهُ تَعَالَى فَقَالَ كِنا الْحَدَقِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمَدَّةِ الْمُدَّةِ الْمُدَّةُ الْمُدَالِكَ عَنْ الْمُدَالِكَ عَنْ الْمُدَالِكَ عَنْ الْمُدَالِكُ عَنْ اللهِ اللهُ ال

ال الله و الله و

سیماب ده مده مهری کردیا به. هدران داختی کاتب عباسی المعروت معقولی این مشهور کتاب تاریخ معقولی

يل فرملتين در

ادرص بن عل فررس الادّل المشكر عين وفات بان جب وفات كاودّت قريب الاّليف بعال حين سركما بعال بي تين باد كا آخرى بير حب مي مجه زبر بلاياً كيا بعد يكن اس وتركم بياً خت بلاياً كيا بي مرجادً وكاجب وَتُوْفَ الْحُسَن بُنَ عِلِ فِيضَهِ الْحَسَن بُنَ عِلِ فِيضَهِ الْحَدَرَثُهُ اللهِ الْحَدَرِثُهُ الْحَدَرُثُهُ الْحَدَرُثُهُ الْحَدَرُثُهُ الْحَدَرُثُهُ الْحَدَرُثُهُ الْحَدَرُثُهُ الْحَدَرُثُهُ الْحَدَرُثُ اللّهُ مُواَلَّا اللّهُ مُواَلَّا اللّهُ مُواَلًا اللّهُ مُواَلًا اللّهُ مُواَلًا اللّهُ مُواَلًا اللّهُ مُواللّهُ اللّهُ مُواَلِّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يُومِ فَإِذَا الْمَامُثُ فَا دَفِيْ تع رسول الله فَهَا آحدُ اَوَلَىٰ يَعْرَبِهِ مِنْ وَإِلَّا اَنْ تُمْنَعُ مِنْ ذَالِكَ فَلَا تَسُوْكَ مَجْمَة دَمٍ ربعة بي منها ،

ین مرجاد آن تو تجداد رس الشک ساتف دفن کرفاکه میری قرابت کی وجهت کوئی اور مجدت زیاده المکالتی نیس بهتا البته اگر قرارشک جاد توایک بینهین که دار جی خوزری در کرفار

علام معودی این مشہور ومع وف کتاب" مودیج الذہب ہیں امام زیں آپای وضی الشہ عزسے روایت فراستے جل کہ ہ

احترت احتى بريعاص نافي كم بال جلد الوزيريايا، كاتوص يعنا عاجت كيك وال سواليلك فرايارجك بحفائق مرتبرزم واياكيا لين الرورة عيدا الخديجي د Tel 292/2016 كا تم ن محاديما أكولين إلى كالوى سے ال يون كر ديك را تا. حين نه رجا، بعانى جان أيك ك فرور المراها عدد المول والموال اسوال تمالاك مقصد ب زمر فين والا وي تحض بي سي كم منوني مراكان بوقداس كيكاف اوراك كون اور بوش ياس الم

دُخُلُ الْحُسِينُ عَلَى عَنِي الْحَسَنِ بن على كَمَّا سُتَو السَّمْ فَقَامَ لِحَاجِتِم الأنسان في رجع فقال لقد سُعِيثُ السُّخَرِعَدَة مرار فَهَا سُقِيتُ مِشْلَ مُدُودٍ لَقَبُ لَفَظَتُ طَالُغَةُ مِنْكِيدٍ ي فَرَايِتُنِي ٱلْجِلْبِهُ بِعِنْ لِي الْجِلْبِ يَد ے فَقَال لَهُ الْحُسِينُ يَا أخى مَنْ سَقَالَةُ وِ قَالَ وَمَا شُرُيُدُ بِذٰلِكَ فَإِنْكَانَ الَّذِي اَظُنَّهُ فَاللَّهُ حَسِيبَهُ وَإِنْكَازَعَتْ مِنَ الْجِبُ اَن يُونَعَدُ بِي بِرِيْ فَ لَمَ يَلِثُ بِعُنَدُ ذَٰلِكَ اللَّهُ ثَلَاثًا

كرميرى وجست كونى يكناه بكطاحات اسك بعده زياده منتشرك ورتمن تصحياتقال كئة بموخ فراتين ودوكرك كياب كرائل برى بعد بنت التعث بقر لكندي عمر

عَمَّ نُولِ وَذَكَرَاتُ اشُراْتهُ جَلَه أُينُت الْكَشْعَتْ بن قيس المُجنُدي سَقَتُهُ

زمر ولايا تفاسه (مرفرة الذب على الكائل ميك) واه كياجب لم تما اينا توجر لكوك بوا مجري ايزات ستمكرك وارنس

علامد ابوالفدارفرمكستيس.

اورس نے زمرے وفات این انکی بوی جده بنت اتعث في ان كوزمر الإيا تقا. كماجاتب كراس في فعل معاويك فكم سركيا تفا اوريخي كماجا تاب كرزيد كالم مع كم الما الماء

وَتُولِي الْحَسَنُ مَنْ سَيِّر سَقَتُهُ ذُوْجَتُ حَعُدَةً مُبنتُ الْأَشْعَتِ قِيل فَعَلَتْ ذَٰلِكَ إِمْرِمُعَا وَيَهَ وَقِيل بالمرتزيد

والوالعضماء صامل

المم المحدثين حافظ الن جوعقل ألى وعد الشعير حفرت أم موسى سے روايت فرمات يس كرا-

بینک جعدہ بنت الشعث بقیس نے احزت جن كوزمريايا تعاتواس أيوسخت تطيف بونى -آكيني وارايك طشت كحاجانا بقا اور دوسرا أنشالياجانا تفاراسي طرح جاليس وزنك بهوا-

النَّحَبُدةَ مِنْتَ الْاَشْعَتِ بُرِفِينِ سَعَتُ الْحُسَنِ السَّمَّةَ فَاشْتَكُى مِنْهُ شكاة فكأن يُومَنعُ تَختَهُ طَشتُ وترفع أتخك نحومين اربعين يوما

(تنزيب الهذيب منزي)

اور بي المام عنرت عمير بن الحاق رمني الشرعد نسار وايت فرات مي كدا-

ذَخَكُ آنَا وَصَاحِبُ تِي عَلَى الْحَسِنِ الْمِعِلِ فَقَالَ لَقَدَ لَفَظَتْ طَائِفَةً مِثْن كَدِي واني قد سُقِيتُ السَّعَصلُ وافَّلَ اسْتَصَفَّلَ لَهُ آفَانَه الْعُسُين بِنِ عبلِ فَسُالِهِ مَنْ سَفَالَ فَإِنِي إِن عَجْهِ وَجِمَه اللَّهُ تِعالَىٰ رَحِمَه اللَّهُ تِعالَىٰ

جمه الله تعالى المرابع الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله

بعدام برين وردروايت ك.

قَالَتُ الْعَسَدُ سُتِى مِرالًا كُلُ ذُلِكَ يُلْلِتِ مِنْ عَضَّ كَانَتِ الْمَرَةَ الْاَحِرَةُ الَّحِي مَاتَ فِيْهَا فَا نَنَهُ كَانَ يُخْلِفُ كَبِدُهُ فَلَقًا مَاتَ اقَامِ لِنَاء بَنِي مَاشَ عَلَيْه النَوح

ده فراق بی که رحزت بسن کوکی مرتبه زیر دیا یک بین مرمرته کا کی سال کا کر آخ می مرتب و زیر دیا گیجی می اگوفات مول ده ایسا تعاکد ان کے طرک کر کے کری کر گرکت تھے جب آگی وفات ہون تونی باشم کی کوروں نے بورا جمید الن یہ فرحر کیا۔

فل درمیدا کا تفی ن نال کے

باسك . آئي فواياك يريط ك كي

الوس لرعك ي الديق كن م تدوير الله

كيب بين اس تركيان قان كان

دخا پیرٹین بالی آئے پاس کے اور

نُهُولًا - رالبدايه وانهايه ميم ) اور پهرحفرت عبدالتُد بن صن رضى التُدعنها كي رُايت تَكُميُّ دو فرمات يم است

کر صرف میں میں ان بہت می ووقل سے لکار کیا لیکن بہت کم طورش آپ کی صبحت سے محلوظ ہوئیں۔ اس بنایہ آپک میکور عور قرن میں سے کم طورش آپ سے

كَانَ الْحُسُنُ بِنَ عَلِي كَشِيرَ زِكَاحِ النِّسَاءَ وَكَانَ قُلِّ مَا يَجِينُونَ عِنْده وَكَانَ قَلِّ امْرُأَةٌ تَرَقَّحُهَا إِلَّا اَحَبَّتِه وَ ضَنَتَ بِهِ فَيُقَال

محت دهی تعیال ایسے محت کے دیں بخل كمق تقيس والكادلة ويريوكو كالطلاق ف فق المالية كوالكونمور ي توائ أزير عربال جرعي أل دكيا . پيرم آخرى مرتبه ياكي اسيل كي دفاك بوكن جرفات كاوقت قريباً توطبين كم جومارياراكي فدمت مرآيا تقاكلا كالتريان مر معالى في قصرت من في الماليادي من المالك ومروات وطاكول بعالى انسوك كماخداك قم المراتيك دفن عف معيد الكوتل وكا اوراكون كيدا يه قادرنه بوسكايا الريامين بريعني ووربوال مِلْ فَيْنَ فُلِي يَعِمْ وَكُلُ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَيْنَا عَلَى اللَّهِ فَيْنَا عَلَى انتخاص كم مشقستا محاني لين توفريايا المعمير بهائي ينيافاني يذروزهد اسكوتيور دوا يتك كرمير فالراس طاقات الشرك باس بواورآني وكانام تناف سانكاركويا-

> اورامی مال محدیث رصرت احن ين على قد وفات مائي. أكل يوى جدابت بشعث ين قيس لكندى ندان و زمرديا -

إِنَّهُ كَانَ سُتِحَتُ ثُمَّا تُمَّ أَفُلَتَ ثُدِّسُتِي فَأَفْلَتُ ثُمِّ كَانت الأجرةُ تُؤُفِّ فِهُمَا فَلَمَّا حِشُرتِهِ الْوِفَاةُ قَالَ الطَّبْيُ وَ هُوَ يَخْتَكُ إِلَيْتُ إِلَيْتُ الْمُحَالِثُ الْمُحَالُ قَطَعَ السيُّد أَمَعاءهُ فَقَدَال الحسين ياايا مُحَتَّكَ أُخْبِرُ فِي مَنْ سَقَالَ عَ فَكَ ال وَلِمَ يَا اخِي وَالْ أَقْتُ لِمَا وَاللَّهِ قَبْلُ انْ أَدْفُنُكَ وَالْآ اقْ الْرَعَلِيَّةِ أَوْ يَكُونُ بالنجف أتكلُّ السَّنُوْت إِلَيْهُ فَقَالَ يَا الْحِي انْسَا الْمُسَالِدِهِ الدُّيْالْيَالْ فَانِيةٌ دَعَه حَيْ النِّقِي آناً وَهُوَعِنَدُ اللَّهُ وَ الى التَّ يَشِيَّة -

والبداء والناير ما

عيران اليرفرلمة بي وَ فِي هٰذِهِ السَنِدُ تُوفِي الْحَنُّ بِن عَلِيَّتُدُ زُوجَتُ جَعَدُةِ بِنْتُ الْاسْعَيْنِ بِنِ قَيْسٍ الكندى: الدافرميد اسالنا، موا) علامه امام حين بي محسد الديار كرى فرمات يل كر .

عميرن كالق في المن ي المنترية من كالمنت مرحا فروات فطاير وعرك كوف الكيك والمطاق والمائية جيلن مع تبطيب منتبط نبين يا كيد يجرض دو مرك ول فريواجي ون أكل فات بوئى جنرت عمين أيك مرك بال شخ بوغ وه ي الماري كن زم ديا به ولياتم الله يديد ي بور الموقل روك وكما ول إفرايا اكروه وي بي كالعل مراكمان تواشد تعالى مخت كرفت كحنظ الا الاسخت مذالية والمهاواكروه نيرص وشي يننس لاماكيمري وجه عالى في قق وادراك وابت مي ب كفرا افدا كقهم إلى تمين من وكالله يوريك وفاك يان الشراس راصى والدفخش يقوب ن مغيان خايئ يئ ولايسي كم يك كل كالح يا كمان بدكاً كي يوي بد بنت النعث بن قيرالكندى غات كوزمروياب.

قَالَ عَمَيْرُ بَنُ اسْحَاقَ دَخُلْتُ عَلَى الْحَسِنِ قَالَ الْعَيْثُ طَايُفَرُّمِنُ كبدئ وَ الْحِفَ دُسُقِيتُ السَّمَّ سلَّدَافَلُم أَسُقَ مِثْلَ لَمُ فَإِلْكُنَّةَ ثُمَّةً دَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْغَدِقَ هُوَيِّبُودُ بِنَفْسِهِ وَلَحْسَيْنَ عِنْدَ رأسه فَقَالَ بِأَاخِيمِكَ تهم قال لِمَ أَنْفُتُكُ وَ قَالَ تعمد قَالَ إِنْ تَكِنُ الله ع آفُلتُه فَاللَّهُ اَشَدٌ بِأَسَّا وَاشِدٌ مُنْكِيلًا و إلا فَمَا لُحَبُّ أَن يُعْتَلُ بِي بَرِي وَفِي رُوَايَةٍ قَالَ وَاللهِ لَا أَقُولُ الكُثْرُ مَنْ اسْقَالِي تُسَمَّرُ قَضَى رَجِنِهِ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدَّ لْدَكْرُ يُعِقُوبُ بِنُ سَفِيانِ فِي تَارِيخِهِ أَنَّ جُعْدَةً بِنْتَ الْاَشْعَتِ بْنِ قَيْس الكِنْدِي كَانَتْ تَحْتَ الْحَسَنِ بُن على فَرْعَمُواا لَمُ المَّمْتُهُ ا ولايخ الخس في اوال بنس تنيس عهد

علامرامام ابن جربسيتى كل رحمة الشرعيد فواست يي كرار

وَكَانَ سَبَبُ مَوْتِهِ اَنَّ ذَوْ جَتُهُ جَعْدَةً بِنْتُ الآخْت بِنِ فَيَيِ الكِنْدِى وَتَ إِيلَهَا يَوْيهُ اَنَ تَتُمَّهُ وَيَتَوْقَهُا وَبَدُلَ لَهَا عِائْمَ آلْتِ عِرِيمٍ فَلَلَتُ فَعِن ارْتِينَ يَوْما فَلْمَا كَانَ بَغَثُ إِلَٰ يَوْيُدُ تَسَالُهُ الْوَقَادَيِهَا وَعَدَهَا فَقَالَ لَهَا إِنَّا لَمُن مَنْ مُلْلًا لِحَيْق فَقَالَ لَهَا إِنَّا لَمُن مَنْ مُلْلًا لِحَيْق فَقَالَ لَهَا إِنَّا لَمُن مَنْ مُلْلًا لِحَيْق مَنْمُومًا فَيْهِا أَلْ مَنْ الْمَارِة والعام المَا المَارة مثل

اتپ دھنور بیمن کی موت کا بسب یہ تھا کا اندی کے اندی کا دیم یوند مینوام جیجا تھا کا گرو (مام می و برائد کا کا دیم کا دیم

علامرامام حافظ جلال الدين سيوطى وحد الشرعليد فرمات يس

تُوفَى الْحَسَنُ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِالْدِيْمَةِ مسَسُمُومًا مَّمَّتُهُ أَفَا فَحَدَّةً حَسَلَهُ بِنْتَ الْاَشْتَ بِن قَيْسِ دَسَ إِلَيْهَا بَنِيهُ بِن مُعَادِيةً النَّتَمَّهُ إِلَيْهَا بَنِيهُ بِن مُعَادِيةً النَّتَمَّهُ فَيْعَرَّوْجُها فَفَعَلَتُ فَلَمَا مَا تَ الْحَسَنُ يَعِنْمُ إِلْى يَنِيدُ تَسَالُهُ الْوَفَاء بِهَا وَعَدَما فَقَالَ إِنَّا مُنَا عَلَى اللهِ لِلْعَسِنِي الْفَرْضَاكِ لِإِنْفُينًا -لِلْعَسِنِي الْفَرْضَاكِ لِإِنْفُينًا -

صرت ابعال ففل بالس الطبري فالا " اهلام لوزي من فروات ي كاهنزي من

اورهزت معاديه كمارميان كم دوني

بعد صفرت وفد عديد مؤل أفراي ك كذاوروال وسال تعميد بيكل

بوي بعده بنشاشت بغيرا للذي ف

آپ كوزمروليا توات جاليس وزلك جار

قَالَ آبُو عَلَى الْفَضُلُ أَبِنُ الْحَسَرَ الطَّبْرِي فِيكِنَّابِهِ أَعَلَامِ الْوَرَاتِ بَعَدَآنُ تَشَالصُّلُح بِكِنَ لِحُسَنِ وَمُعَاوِبَيَّةً وَخَرَجِ الْحَسِنِ الح الْكَيْنَةِ ٱقَامَ بِهَاعَشُرَسَنِيْنَ وَ سقته نعجد جعدة أسينت الْاشْعَتْ بنِ قِينِسِ ٱلْكِنْدِي السَّنَّةِ فَيْقِي مَرِيشِنا أَرْبَعِينَ يُوما وَكَأَنَ قَدُ سَأَنْهَا يَنْ يُدُفِى ذُلِكَ وَجَنْدُل لهامائة النودريم واكن يَتَزُوَّجَهَا بِعَدِ لِحُسُنِ فَفَعَلَتُ وَ لَنَّا مَآتَ الْحَسَنُ بَعْثُ إِلَّ يَنْ يَدُ تَسَأَلُهِ الْوَفَاءَ بِمَا وَعَلَى ا فَقَالَ إِنَّا لَنَ زَصَاكِ لِلْحَسِنِ افَنَرِهِ لَا نُفُيناً-

二年の「大き」のからからから بهكاياك وواسكويك كحوري مع ويكا اوك كربعدا مكوايي ذوجت مي بيلي في العورث في كلم كيا ين زير في الجب صريت وانقال فراكخة توال يورك يزيدكو إمناويده وفأكن كابنغام يحيواته يزيد ني كما يم أو تهاد حق كما يم إن 色が世界を直上が必然 تؤدلين الكناكيديدكيك وقرالابسار ويعل عاشق حبيب رتبا في حفرت مولاناجامي قدّس متره السابي وهذا الشعيد فواتين ا مشوري كريك يوى جدات يزيدن ومنهورانت كاوراخاتون فيجده ذير ماديكك ع أكوزمرويا. مشتل واده است لفرمودهٔ پزیری معاور دنواجانبنی تراه میدانورد عدت وادی چرت اند عید فراندی مد وصنيت احسن كي فات كاسيب بيوالات وسَبَبُ مَوتِهِ أَنَّ ذَوَجَتُ حِكَةً

يَّتَ الاَحْتَانِ فَيِنِ مَنَّ مُنْ الْمُعْلَقِينِ مَنَّ مُنْ الْمُعْلَقِينِ مَنْ مَنْ مُنْ الْمَعْلَمُ وَالْمَ الْمَعْلَقِ وَكَانَ مَنْ وَمَنْ اللَّهُ فَلَكُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلَقِ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهِ فَيْ الْمُعْلَقِ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَالَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُوالِمُ لل

امادیث و آدیگی اون شام روایات سے صاف مور پریشابت بواک اسپاکی
باد زیر ویاگیا اور اس سے آپ کی وقات ہوئی کری مورش نے مثبی گای کہ ایس کو فیات
پہنی کے اندیک مرض سے ہوئی اور زیر فینے کا واقع محض خلط ہے۔ اس معلوم اس موت
پوسے برہ مورسل کے بعد کہ ال سے معلوم ہوگیا ہے۔ اسی واضح تصریحات کے
بوسے بورے کہ دینا کہ زیر ویا جانا محض خطام شہور ہے۔ اسی واقع تحریحات کے
بوسے ہوئے ہوئے اندی ویا جانا محض خطام شہور ہے سے کہ ہوئے ہوئے ہوئے اخریکو
پھر کیوں انکاد کر رہا ہے کہ آواس کا بواب یہ ہے کہ بعض مورض نے زیر والے کی
کیست حزیت معاویہ رضی اللہ عز کی طوف کی ہے کہ انہوں نے جعدہ کو مال وزرا ور ریزید
کے ساتھ نگائے کا لایک دیا توجدہ صنے اس نے ال سے کہ امام حسن بحریت طابقی ویت
کے ساتھ نگائے کا لایک دیا توجدہ صنے اس نے ان کے گئے تا لایک بھی آگر زیر ہے

دیا جان کے عضرت معاور کی طرف اس فیبست کا تعقق ہے وہ آویا تل مغطرت جیسا کہ معادر این خفرون تھتے جی ہ۔

ادرید وایت کرمعادید نسان دستندال بوی جده بست الشد سست کر زیراوا فیموں کا من گرت بات عاش معادید ک ذات سے اس کا کوئ تعلق نمیں ۔ وَمَا أَيْكُا أَنَّ مُعالَمِيةً دَشَّ الْمِلْتَمَّ مَعَ وَمِينِهِ مَجِدة بَبُت الْاَشَّفْ فَهُو مِنْ أَهَا دُينِ النَّيْعَةِ وَحَاشًا لِمُعَالِمَ وَيَةً مِنْ أَهَا لِهُ إِلَيْ مَدُونِ مَهِمًا

ابتر بزیر کاون اس کی نبت سی بے جیسا کوهلار ان توکی امام عباللیان متری اور شاہ عبد العزیز عملات و بوی وجهد الشر تعال فی تعی بولوی اشرف س صاحب تھا نوی نے بھی اسی عرف اشارہ کیا ہے۔ ملاحظ ہو ۔

الدينيد فاسق تحاء اور فاسق كى ولايت بختف فيدب. دور بعصاب فال مجع حضزت امام ترتاجا أرمجها اوركواكاه مي انقياد جائز تفاظر واجب تقاورتك بالمق بون كرمب يفلوم تعاويقتون خلوم تهديرتاب شهادة فزوه كملف منصوص نیس برج ای بنائے مظامیت پران کوشیدائیں گے باتی بزیدکو اس قال مي اس يرمعذ ورنيس كديك كدوه مجتدع إلى تعليكي كالاتفاضي جيك صنرت المام آخريس فرمان بعي كلف تصاكر في لجد مني كننداس كوتو عداوت بي في چنائد امام صن كے قبل كى بنائي تقى اور تلاكى اطاعت كا جواز الگ بات بے موسقط بوناكب جائز ہے خصوص ما الى كو الس يوخود واجب تصا كرموزول بوجانا . بعر المياص ومحدّكى إلى كوضليف بناتية والعداد الفناؤى صيف خوكشيده الفافر ويكف "اس كو تومدادت بى تقى چنايخ الام ص كم قتل كى بنايى تقى " چزمقلدىك عام فا" صدّيق حن خال صاحب بجويال بجي فرملت في ا-١١٠٠ ماديد ماديد عرف ويدي ويدول ويدول المراعة

ان كى كى قى جدە بنت العث بن قيس كذى ند ان كوزىر جايا ، جاليس ن تك جارئىت يرزيد بديد فيعده سعيد فرائش كانحى اورايك لاكدوريم دينه كتر تح .السس ير جدوف يركام كياجب من كانتقال بوكياجده في كما بيسجاك إينا وعده إيراكرو يرد فالم بالم في الم الم يديد كال بم ين ين بي كال بسد كري الم (تشريف البشرمسية)

اص بي اس ودَّف فد ولها كرزم والمف كي نبيت يزيد كافرت كي كي ادريزيدكوتوخاه مخاه بحاناى بيخاه الشدتعالى اوراسس كارمول ستى لشعير وسقم للاص عصابي اورعام وبل المراد ول عبول اورحت ك فيواول ك مردارك فادى فقد يورادرباغي ي قراد دينا يرف وماذ الله الس يا مرك سالس كا انكارى كردو كرزمردياي نبيل كياني صفى غلط مشهوريت رورنه بيرسوال بيدا بهوتا كراجها بتاؤكم يزين زمرنس والاياتو بوكس فيدولها بحقيقت يرب كرويد مجمتا تقاديراب ورها موكاب الى وفات كے بعد المحن كے بوتے بوت وك محاليون بى فيل نس كرى كدندا يرجان بوم يد اقتدار كداه س بت رو د كادف اس كودور كما جائة تاكرير بي المعام من كامعام أسان بوجائه. اور جلی بعض مع الحراب میں یہ بھی ہے کہ امام عن اورا مرمعادر کے درمیان جن خِ الله يصلح بول على ال يما يك تشرط يه على كم " اميرمعاديك بعد المارحن

فيفريو لك عنا يرطبقات معارى متدرين كناب الاستيعاب مي سه :-

علارك ودميان الري اختاف بني كه (امام جن نداميرمها ويكوعرف ان كي حات تك خل فت ميردكي تحى رُوُخِرُكُ بحی بیران کے بعد خلافت حن کے لیے

وَكُلْخِلَاقَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ آتَ الْحُسَنَ إِنْمَا مَثَمَ لِلْحُلَافَةَ لِمُعَاوَيَةِ حَيَاتُهُ لَاغَيَر ثُمُّ تَكُونُ لَهُ مِن بُعده وَعلى ذَالِكَ انْعَلَــُ مَنْ الْمُعْلَى مَنْ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ووسيناب على الاساب مستحياً المُعْلَاد وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

قاد تین عضرات اس سے توبی تجدیکتے ہی کریات بزیدے پوئیدہ نظی اور وہ خوب جھتا تھا کرمیرے والد کے بعضافت کے تی ادام میں میں میں اور وہ خوب جھتا تھا اور وہ خوب ہوگئے اس نے لیٹے اقتدار کی خاطر نظیم کی کہ امام میں کو زم داوادیا۔
کی خاطر نظیم کی کہ امام میں کو زم داوادیا۔

المامين كور مركف و يا بسائد رويك كيزايوند دويرة بالعددادة كريدكر إجار تؤام حن كر كو أن جائى بدوات في المان اموان في الما كالرئاب الرؤاس كوكرد مع وين محق ين جار دياددون كالمستفام ويها مردان ند كما كركى طرحس كايرى جده كاس طرح كيلى جيرى بأي كرك بدكار من أوا ين يولول أوطلاق وعدوية في المعورات وتفي ركمن بالمنول مجر مادئ تربوه بن ك ريدى-ادراكر جابتى يوكد عكب شام وجواق كالحرب كالتيش و عشرت ك زندك كزارد توول عدريدك الكفرا بن كويدا كردو بجرده ترييان كرك كا اور ايك لا فد ورم يحى وسلكا. اوروه لميس بست جابيًا بحى ب جواف يرندى خابش دريافت ك د ورف كالرقم اس كنيك تيار برجاد قوباك ! عُصْ جِنْد طا قاتول ميساكس مكار ولارت جده كوبهكاكر عجواد كرايا اورموان ك طرف سے صافات کی ذیر دادی کا اقین داد کی کما کون کو نیم در کا کار دو جو پولو لیدی برسکتی ہے اور مروان اسس بات کا ضامن ہے۔ بنصیب جدد ونیا کے فائی مال وولت اورمنی وعشرت کام ص وظع کا تکار بوکر استفاعظم کے لیے تیار بوگی ک من چذم تر کسی شد کسی کھوڑ ں وغیرہ میں ہا کھونے اہم کی زیر دیا گرمعول تھیف

کے بعد شفا ہوتی رہی مردان کو بار مالات کی ٹریخ نی ری آخراس خدالم نے تھوڑا را پریا ہوا الماس الیونیہ کو دیا کہ یہ یا تی میں جا کر بلا دو جب وہ بلایا گیا تو اس نے اندرجائے ہی جگرادد آئوں کو توصف کوشٹ کردیا اور حضرت امام کو اسمال کبدی ہوگیا اور نے آئی شروع ہوگئی اور عگر اور آئیس کے کہ کے سے بام رکنے قلیس سے گریخت موزش لماس کرنے ور در قرحن

كريخت موز تل لاس يزه در قارش كرزم گشتازان آب نوشگواحن

دراندان بخاد باره شرطرس می زراه گورنخت در کنارمن برنگ گوذاللس شده مرد فام مفرح ب یا قرت آبرارسن جرا پرخت مفق را بوظار دانش ل در مرت طرخت دل دکارس

بالغ عرب بميراز فزان ستم ريخت الارونرين ذو مهارسن

ائیں جناب در نبیت بگی رہند یا دیکھا کوٹے بی می می کھونے بی میتی پائیں بیر کو کچٹ کے دونا سے سیدیس نار ہو جیتا بی کی کھو ایسا بی زورکس کے دفاعے پلادیا

كفرس يلجه يخضب مطلاط

عيدَ لكا ديئة تقد حرم نياده الإهراء بازد كوك نقائق فتى ادرك في م فرمايا طشت لاء بهما زمس كارگر ده ره كه كافتان كوف و تغيير ا اب آنى ده رات فالا كرفوهن كو عن ميم من كيفوندز آني مشيري كو من ارت ه در ارت عن ارت و در ا

ده سيومصطفى كنهادت كالتانقى آفت كالتانقى دهببت كالتانقى طلم كلاد شعن بالدوشنى به قيامت كالتانقى طلم كلاد شاه كالتانقى في مسال التانقى في مسال

وەسىتىدەك نورىين ،مولاملىكە داكىيىن ،بگرۇن رىول غلاصرىيىن مېتىچىندۇسىتىس فرماكرماه دېيم الاقىل مىلىكىم مىر بېشت بىي مى مىدھاك . يَّدَا يَقْدِ قَوْلِمَا إِلَيْهِ وَالْجِعُونَ أُوْلِيْكَ عَلَيْهِمْ حَمَدُ الثَّيْقِ فَيْ وَدْحَدَةً

صرت ادام کی تعماوت کے بعد قام بی انتخصوصا ادام شین و نسی اندور کے دل میں سخت و دعفتہ تھا اور مردان یہ مجما تھا کہ یہ سخت فیر دھی، اگر ان کو پہ جل آبا تو یہ مرکز خاموت شیا ہو تھیں کے لور بہت بڑا فقر برگا اور قبل و خارت کی فوت مرد اسکے کے ۔ اُدھر جعدہ بھی ہی ہے اسکے کی ۔ اُدھر جعدہ بھی ہی ہے اور اور نیا ہی اس میں موال نے اسکو لیٹے پاک جلالیا اور دوخلام اور تین کی نیزوں کے ماتھ ہو تشدہ طور پر بزید کے پاس مجھے و اور نیا کو مرادا صال کھی کر تاکید کر وی کہ یہ راز فاحش نہونے پائے ورد سویا ہوا فقر جاگ اور تھوا رہی میں اس میں جعدہ کو اسٹری میں اس میں جعدہ کو کو مرادا صال کھی کو اسکے جعدہ کو کو مراد خاص نہ کو کے در اور فاحش نہ کو کے۔

يزيد نے جدہ سے مال معزم كيا جدہ نے اوّل سے اُرْآخ رُنگ اپنا ساہ كان اُ بيش كرك يزيد سے كماكو بَى نے قب اسے ليے ضاور سول كو ناراض كيا اور صابح بيتم

حضرت المام رصنی الشری نے اپنے بھائی صفرت سین دفتی الشری سے فوایا تھاکئیں نے اِم المرمنین صفرت مائٹ شعر تھائے میں ایک میں نے اِم المرمنین صفرت مائٹ شعر القد سے درخواست کی تھی کہ مجھے روحند افریس دفن کی اجازت عنایت ہوا نہوں نے بلا اُم اس سے محکوار اور لڑائی جھٹر ارزا اور سے لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ کوئی ضرور مانع ہوگا تواسسے محکوار اور لڑائی جھٹر ارزا اور کھٹر اور کوئی مورک اور میں دفن کر اور چھڑ میں دون کر دیا جانے اور میارکہ روض مبارکہ روض مبارکہ کے باس سے تعموان موال میں میں دون کے دیا جب بینج مروان معیوا پینچ تھی دون نے ہوں کہ سینچ تو وہ مانع مرا اور کھنے تھی موسک اسے کر حضرت عمان وہاں دفن نے ہوں کہ سینچ تو دون دفن نے ہوں ۔

ادجن دبال دفن بول بحضرت الماح شين اس سال في تياد بوگ موان مجی على بديد المرح في موان مجی على بديد المرح في المرح المرح باس وفن منیس بوف ديا الاحضرت الماح مين وفن منیس بوف ديا الدحفرت الماح مين وان كه بجائي حفرت الماح من كه وسيت يا دولائ الدلال أن سروكا . أخر حفرت الماح من كو بقيع مين أكل والده محترر خاتون جنت رصى المند عنها كه مهنو مين وفن كيب حن كو بقيع مين أكل والده محترر خاتون جنت رصى المند عنها كه مهنو مين وفن كيب حن كر بقيع مين المند عنها كرينو مين وفن كيب كيا. رضى المند عنها ك

ر برخورانی کی نسبت ا جده کاطون کرنایج نین کوکراس کول

ميع سندنين ب

ادر برخیال کرجب آئے جھائی صفرت امام میں رضی اللّه عذکو قاتل کی خبر مذ
ہونی توغیر کو کیمیے ہوسکتی ہے۔ نیاز اگرام صبی کو خبر ہوجاتی تو وہ صرور تشری موخد کرتے
اس کے تعلق عوض بیہ ہے کہ اگر اس وقت صفرت امام صن نے ان کو نہیں
بٹایا اور اس وقت صفرت امام صبین کو خبر نہ ہوئی تواس سے بدلازم نہیں آتا کہ بعد
میں بھی معلوم مذہوا ہو۔ رہا یہ کہ بھر شرعی مؤاخذہ کبوں نزیا توعر من یہ ہے کو شرعی مؤاخذہ
کو سے کی سے یہ اس وقت صاکم مدینہ مروان تھا اور اس نے توب ایا ہے برنید یہ
کام کرد ایا تھا جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے اور صفرت امام کے دفن کے قضیہ میں بھی مولان

کاگوار ذکر ہوچکا ہے۔ دیکھتے حضرت امام من اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جن شرائط پر
صلے ہو گی تھی ان بس بہلی شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد ضلافت امام من کو بطے گو۔

دیمن جب جضرت معاویہ نے بزید کی بیعت کی حمیم شروع کی تو کسی ایک نے بھی حضرت معاویہ سے بزید
معاویہ سے بنیں کما کہ حضرت جسن اور اتپ کے درمیان یہ شرط تھی اسس لیے بزید
کو ول عمد نہیں بنایا جا سکتا۔ اور جب حضرت شہین بزید کے مقابط میں کھر طرح ہوئے
تو ائی نے لینے دعوٰی کی تا بید اور بزید کی مخالفت میں بہت سی تقریب کمیں بنائی کی تحقیم اور امیر معاویہ کے بعد ضلافت میں بہت سی تقریب کیں بنائی کی تحقیم اور وہ چونگر امیر معاویہ کے درمان کیا کہ جو نگر امیر معاویہ کے درمان کیا کہت تھی اور وہ چونگر امیر معاویہ کی زندگی میں انتقال فرائے میں امدا اصول توارث کی گروہ ان کا حق تجھے یا حسن کی زندگی میں انتقال فرائے میں امدا اصول توارث کی گروہ ان کا حق تجھے یا حسن کی اولاد کو ملنا چاہئے حالانکر بزید کے خلاف دلائل میں یہ بہت زیا دہ قوی دلیل تھی گر الیہ نے اسس کا موافذہ اور ذکر تک نہیں گیا۔

ادریکناکریحفرتام کی بوی پرینرکے ماعقدماز بازکرنے کی ایک باپک تہمت ادر تبرّاہے ادر برگمانی ہے لیاں اسلامی

اس کے متعنی عرض بیسے کہ پھرتو وہ عام ائم و محدثین و مورّخین اور علماد جنوں فرائل کے متعنی عرض بیسے کہ پھرتو وہ عام ائم و محدثی اللہ محاذ اللہ محضرت امام کی بیدی پر تهمت لگانے والے اور تبرّا باز قرار پا بئی گے اور بھریہ بھی بیم کرنا پر سے گا کہ ان ائم ، محدثین نے بغیر تحقیق کے ہی لکھ ویا ہے جسسے ان کے علم اور تحقیق پر بھی حرف آتا ہے ۔

اورید کمناکر صفرتامام کی مربوی آپ سے بہت عجب رکھتی اور سنیدا تھی ایسی صالت میں یہ بات بہت ایسے ایسے ایسے ماسد سے ایسے میں ایسا مام کے قتل جیسے جرم کا ارتباب کرے۔

اسے کے معلق عرض یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ایک ہرزی کا آپ بہت زیادہ مجت رکھتی اور شیدا تھی بین بنی گؤ شتر دوایات ہی خود دھنرت عبداللہ ان اس کے معلق دورات کے بعد میں کا روایت ذکر ہوئی ہے کہ آپ ہو تھ کو تیران کاح تھے اور ایک دورات کے بعد ہی طلاق دے دیتے تھے اسس ہے بہت کم عوتی آپ سے مجبت رکھتی تھیں۔ اور ایس سے بہت کم عوتی آپ سے مجبت رکھتی تھیں۔ اور اس کے دورات کے تقاضے بہر حال اپنی جگر متم بین اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب اسکو معلوم ہوجائے کہ نکاح کے ایک فورن میں میں اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب اسکو معلوم ہوجائے کہ نکاح کے ایک و دن کے بعد ہی اسکو طلاق میں جائے گئے تو بھی اسس کے دل میں مجبت والعنت کا دہنا ایک البا امر ہے جو می خورت کے لیے فیکن نہیں ج

اورجهان تکسیم فاسدے ایے جم کے ارتفاب کے بعید ہونے اتعلق ہے یہ بھی کوئی بعید نہیں ۔ یہ جوس وطع ایک ایسا اور جاہے جس نے بڑوں کوشکار کیا ہے۔ ویکھیئے قروب معد بھٹر ت بعد بن ابی وقاص رضی اللہ عز کا بیٹ ہے جو عز جیٹر و صحابی سے تھے۔ اس نے بھی توجہ واللہ میں اللہ عز کا بیٹ ہے جو عز جیٹر و صحابی سے تھے۔ اس نے بھی توجہ واللہ میں اللہ علیہ والم بی قبل گونا میں منظور کرلیا تھا اور سارے خاندان رمول حتی اللہ علیہ وسلم کی اور نہوی حکومت کی جوس نے ان کو رہا می قبل گونا میں سے ٹابت ہے۔ گر حیث جا ور دونیوی حکومت کی جوس نے ان کو تباہ کی اور انہوں کے ساتھ کر بلا وکو فد وغیرہ میں جو کھی کیا کرایا وہ سے نے اولا ورس کے اس کے ساتھ کر بلا وکو فد وغیرہ میں جو کھی کیا کرایا وہ سے کو معلوم ہے تو ایک عورت جو نا قصل احتیا ہے کہ با وار جہ کو معلوم ہے تو ایک عورت جو نا قصل احتیا ہے ہوجائے تو کیا بعید ہے۔ کو معلوم ہے تو ایک عورت میں کر کراہیں حرکت کی مرحک ہوجائے تو کیا بعید ہے۔ بیا بیڈ ابن منظم خلے بیا بیڈ ابن منظم خلے ہے تا بیڈ ابن منظم خلے ہے تا بیڈ ابن منظم خلے ہے تا بیڈ ابن منظم خلے ہے تو کیا بھی اسلم کے مالے والے والے والے اللہ منظم کے ہے تا بیڈ ابن منظم کو منظم کے ہے تا بیڈ ابن منظم کے ہے تو کیا جسے منظم کے ہے تو کیا جو اس کے اس کے کو منظم کے ہے تو کیا جو اس کے اس کیا ہے کہ منظم کے ہے تو کیا ہے کہ کا منظم کے ہے تو کیا ہے کہ کو منظم کے ہے کہ کو کیا گونا کو کا منظم کے ہے کہ کو کیا گونا کو کیا گونا کو کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کے کا منظم کے کو کیا گونا کونا کو کو کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کے کا منظم کے کو کونا کو کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا کہ کو کیا گونا کیا کیا گونا کے کو کیا گونا کیا کہ کو کو کو کو کو کو کیا گونا کیا کہ کو کو کو کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کو کیا گونا کیا کہ کو کو کو کیا گونا کیا گونا کیا کو کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کو کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کو کو کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کو کر کو کر کو کو کو کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا گونا کیا

جنا کذابی ملخ قان صرت علی کڑم اللہ وجہ جس کوصفور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین مدنج سے مخت فرمایا تھا وہ اسس رات کوس کے صحرت علی برقالمانڈ محرکیا تھا جعدہ کے باب اشعث بن قبیں کے پاس تھا اور سادی رات اسس سے مرادى دى دى بايدى دولاي قومك بايداله بايدى المريدى المريدى المريدى المريدى المريدى المريدى المريدى المريدى المريدى

من المراق المرا

وبات عبد الرجي أن سُلجير بلك اللّينكة التي عزم فيها المث يُفتلُ عِلْمَا فَ مَبِيْ حِبَهَا أَنَا عِي الْاشْعَثَ بِي قَلِينِ الْكِنْدِي فِي مَسْجِدِهِ عَنْ كَلَا اللّهُ عَلَى الْمَنْجُرُ فَقَالَ كُنُهُ الْمُشْعَثُ فَضِحكَ الفَيْجُرُ فَقَالَ كُنُهُ الْمُشْعَثُ فَضِحكَ الفَيْجُرُ فَقَالَ كُنُهُ المَشْعَثُ فَضِحكَ الفَيْجُرُ فَقَالَ كُنُهُ مَن جُرةً فَالْخَذَ الشّيا فَهُمَا تُع جَاوِخَةً جُسَامَعا بل السُّذَةِ النّي فَهُمَا تُع جَاوِخَةً جُسَامَعا بل السُّذَةِ النّي يَخْتِج مِنْهَا عَلَى وَجَمَاتِ إِن مِدِمنِهِ

ادر بجرم كواشف لي مط قس وجري فقال الى سنى النواك ين النواك الما المراكم المرا

اس دوایت سے دامنے طور پر تا بت ہوا کوجدہ کے باپ اشعث کو این کچکے
ادادہ قتل کا علم تھا تواگر اسس کے دل جی جغرت علی کرم اللہ وجہ کی حقیدت و فیت
بوتی تو وہ ابن هجر کو اسس تعلم سے روک یا کری عرح حضرت علی یا اتب سے کسی عوج تھا کہ
کی اطلاع کر دیتا ۔ بجرت میر کرنا پڑے گا کہ وہ بھی جغرت علی کے قبل جی ایک قسم کا
مٹر کی تھا۔

اور سی جده کاباب اشف صرت او کرصدی رفنی الله عن کے جد خلافت میں اپنے تبلید کے ماتھ موتد ہوگیا تھا جا کہ تحضرت امراء العیس کے جھانے جاتے

یده قال دین جاف کے بوگ فون قتل سے جراسوم میں آگے۔

این صفرت سے باقعی کو کو جی گرفقار کرنے والا اور ابن زیاد کا حامی و

ما تفی جدہ کا جاتی تھرین اشعیث تھا۔ اس جدہ کے جاتی قیس اور تحد ابن تھے۔

اور اس کے قبید کے کندی گوگ کر جاجی بنیوی کی شربی تھے اور صفرت امام کے جی بدیم

منی اللہ حزک شہادت کے بعد جدہ کے قالم جاتی نے صفرت امام کے جی بدیم

میں اللہ حزک شہادت کے بعد جدہ کے قالم جاتی نے صفرت امام کے جی بدیم

میں اللہ ویک اور یا وک سے لعیمین شریف الدول، مگنا اللہ فی فیکھی المربی الدول، مگنا اللہ فی فیکھی المربی الدول کے تعدیمین شریف الدول، مگنا اللہ فیفی فیکھی الدول کے تعدیمین شریف الدول، مگنا اللہ فیفی فیکھی الدول کے تعدیمین شریف الدول، مگنا اللہ فیکھی الدول کے تعدیمین شریف الدول کے تعدیمین الدول کی الدول کے تعدیمین شریف کا تعدیمین شریف کے تعدیمین شریف کے تعدیمین شریف کا تعدیمین شریف کے تعدیمین شریف کے تعدیمین شریف کے تعدیمین شریف کے تعدیمین شریف کرنے کی تعدیمین شریف کے تعدیمین کے تعدیمین شریف کے تعدیمیکی کے تعدیمین شریف کے تعدیمین کے تع

جده الس كراب اور جائيل الداس كرفانلان كافقر مالات ويت الرق في الرب المسلمان للمنت وتصلت كالفي اخلاه الرجاكية

ما يكنس اسلام

WWW.NAFSEISLAM.COM

اس خان مؤلف نے یہ تو کھاہے کر بعض صحابہ نے امام صین رہنی افترور کو اور اس خان مؤلف نے یہ تو کھاہے کر بعض صحابہ نے امام سے خانی اس سے خالباً یہ تاثر دیا مقصود ہے کہ امام پرافترار کی ہوس اس قدر خالب آگئی تھی کہ آپ نے بھر ہوں کہ میں کوئی پڑاہ مذکی اور انہیں مانلو نظر انڈز کر فیا۔ صحابہ کے دو کئے اور مختصا میں مشور اس کی کوئی پڑاہ مدکی اور انہیں مانلو نوائش کے مانکہ جو مجھی سے ایک جا سی ہے کہ مہت کہ امانا اور از حد کوشش کی کہ آپ کوفی نے جائیں۔ بھر بھی ایٹ نہ مانے تو انہوں نے کہ ایم آخرات کوفی جائے ہے ایس قدر مُصر کیوں ہیں ؟ توات نے فرایا ہے۔

ئى نے خواب ہى ديول الله صق التا ہيں دستم كو دى ہے آئيے اس خواب ہيں جھے ايک حكم دياہے جب كوئيں ہزور پورا کوئ گاخواہ كچھ بحق ہو۔ انہوں نے كہا، دہ خواب كياہے ؟ آئيے فرمايا رئيں نے اب تک كى سے بيان كياہے اور دكوئ گا بمان تک كئيں لينے رہے جاموں۔ گا بمان تک كئيں لينے رہے جاموں۔ اَفْ ذَائِتُ رَوْيا رَأْيُتُ فِيهَا رسولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم وَأُمِرْتُ فِهُ إِلمَ إِنَّا مَا مِنْ لَهُ عَلَى كَان اولى فَقاكَم مَا يَلكَ الرُّوُيَا قَالَ مَا حَدِّ تَتُ بِهَا اَحَدًا وَمَا أَنَا نَحُدِّ تِ بِهَا أَحَدًا حَتَى النِّي رَبِيْ مَا

(ابن ایرمی طری موام ابدایه مرد)

قار مین حضرات! دیکھا آپ نے کر اسس مؤلف نے وہ بات جس مے ال حقیقت واضح ہوتی تھی، اسس کو نہیں لکھا معلوم ہوا کہ امام عالی مقام لینے نا ناجان ستی الشرعیر وستم کے حکم کی تعمیل فرمانیے تھے اور آنے والی نسوں کے لیے ثابت قدمی اور عزمیت کی مثال قائم کر رہے تھے۔

اس بی کوئی سنبرنہیں کرصحار کا روکنا عقیدت و مجتت اور انتہائ محدد کی بنا پر تھا اُس کیے مذہ کے ساتھ

بنادت رميني تقا بيساكر گزشته صفحات ميں بيان بوچكا شيط انهول في إيا كا إدا ي اورامام الكيف ايناحق اداكي اور فرما ديا.

في عَيِّلُ وَلَكُمُ عَمُلِكُمُ اَ نُتُمْ يَنِيُّونَ

ميني مراعم وتماري يقناؤن そいかいとうがあれらんで

يتَا أَعْدَلُ وَٱنَّا بَرِعِثُ مِشَا

رى يون يون كود

الركونى يدك كر بحرامام ف كربلاس كجرجاف كو وقت يركون كماكر جيفياي جد جانے دویا کسی اور طرف نکل جانے دویا یزید کے پاکس اعجاد، کیں اس کے بھ یں اعقدے دوں گا یعنی بعث کرلوں گا۔

اس كمتعن عوض يب كرياتام جت كيفي ها ناكريوكل قيات كدن يعذر نبيش كرمكيس كراكرامام بين والي ياكسيل ورجاف كي المحقة توج عزوران كوجاني ديت اورجهال تك السربات كانعلق ب كرمجه يزيد كم ياس عِونِين اس كے إلق من إلقد رك دول كالديفلط ب رجيا كركز شرصفات من گزرجا ہے) اگراس کو درست مان لیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کر کر با میں جنگ كوں ہوئى ؛ جھاڑا توسارا بعت يزيدى كا تقاجب امام اس كے يد آماد و كاك تع توجران كے ما توجنگ اوران رظم وستم كاكيا مقصد تھا؟ عِاسی صاحب مکھتے ہیں ا

(٩) " يه حادية (كربلا)ب اتن دير مين تم بوكيا بقاحتني ديقبولهي أكليجيك جلئے بین کم وبیش آ دھ گھنٹے میں اسی تائید مزید ان داولوں کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے کہ فریقین کے مقتولین کی تعداد ۲۱ اور ۸۸ مقی " ( خلافت معاویہ يزير صطلك

يضين كميري بشام كربلا ديج

4443 M. 3. 3. 3. 5 Spres 44 + 2 7 43 20 mild I spend it 5 mal of Da Deal ~ くんかんできるからいかいから وبدكات كالم وابت ك and interpretable former 12 th of representation of the configure Mink of the least week the language of the service of the Justiler All Delan Bullet Ballet and a July 194 Me W. Hoping to J. Both on G. (4) professional requisitors of four philipselither within a sight Level of the Santaglan State of the said matile and the second of the AND SHIP TO THE TOTAL OF THE SEASE AND COME Were the sit drawn Strict ly wife (世のないかいかりからないからは) semilar it with the wild of the THURST STEAD WIND SINK STEEL STOLL 4からはかりりりりりはりにな GRISTING CONTRACTOR OF THE 中のできないというなのとのとうというというからい ہے جہاں صاحب نے اس تا بیخ کو نعط ثابت کرنے پر کئی صفحات بیاہ سے جم ادراین کی فیق ہے تاریخ آمد وروائی اور منزلوں اور فاصوں کی ایک جدول بنائی اور اسس کے جمعے ہونے کا دیوای کرتے ہوئے کہتے جی د

در حذرت حین ادران کے ساتھی جی اکر گزشتہ اوراق میں بالوضاحت بیان بھا روں ذی انجیز نا بھ کو بعد اوائے فرلیند مج دواز ہوئے اور تیس منزلوں کی مسافت ابعیدہ کم سے کم تیس ہی دن میں مطے کرنے کے بعد ۱۰ محرم سالنے کو کر بالے مقام پر ہینے واپنے سکتے تھے اس سے بہلے نہیں وخلافت معاویہ ویزید صف ا

س سے عباسی صاحب کا اصل مقصد بیٹا بت کرنا ہے کہ یزیدیوں کے پان وقط بندکر نے کہ دوایات ہے اصل اور معلط بی اوران پڑھیں ایک الزام ہے۔ لیکن مدور وقع کو راحا فظ نباشد "قول اگر میری ہے تو طاحفہ فر مائے۔ اس کے تحت ایک جدول بن کھا ہے "عزان دو غلط بیا نبوں کی چذمثالیں "قائم کرکے اس کے تحت ایک جدول بن کھا ہے "
دو مورضین نے حضر جے بین کی مکر سے عراق کو روائی کی تاریخ یدروی انجو منافظ یوم مشتر میں اور کہ با بہنے کی تاریخ بیری میں ساتھ یوم بین تنزیباً ان ہے جو غلط ہے میری تاریخ بیری تاریخ

در اسبد وروب بیده می این می بیشند به اور کربا بینی کاریخ مر اکتور منطقه مخرسه رواهی که وستم منطلات یوم یک نبر سه اور کربا بینینی کی تاریخ مر اکتور منطقه یوم رشنبه سه اور صادفهٔ اگر دارگی تاریخ ۱۰ (اکتو برمنطقهٔ بروز چیار شنبه) بروز جمعه غلط به در رضافت معاویه و یزید صنافی )

ان دونوں عبارتوں میں عور فرما کرنیتجہ نکالئے اور اسس نئ فیقن وربیری کالو ایجے :۔

نتيجه إ بس مبارت مي من و فراي مد فوم كارجه اينها أيت كما ها. ودمرى جدت يري ي الدن يريد بكود كوية ول يعدين けっくとうないいらにカルシャラインとうているかんとうからくない مارو كريوك الريخ كرموان بالمار ين مع الدي وبات الرمونين ك الزوك متراد درست السرك لائت بالكافرة الكافينية ثابت كي اورايي تحادث فين ين الديد في المعلى المول عن الماس في الدي المرافع الموليا はからいかりないはははしましているとからからしたと 大なないのはれなるとうことというとといるいとはら الموكن المستعدد والمعالي المنافية المنافية المعالية المعا 16164454654651280545 

(۱) " خبری بیسی شیمی نوان کا بھی بیان ہے " دخا نے معان وزن صفاع مدیو گئی کلم د تعقیب اورجا ات وجد دیائتی کی عدام اہم اججنز کی تا گا اعظری دیمت الشرطان بینید جنیل الفدر مغیر، محدث، مُحدّث ، فیشر ، مجتبد اور بیشک منتی مشتی بزرگ پرشیدیت کا الزام با مشیر جست پرانظام اور بیتان ہے۔ کو معالم ال تیے وہ بول صدی کے اس نے عقق کی ٹی تیق کی ورصفیقت دروغ بیانی بھالا تراغی اورخیانت وید دیانتی کا ایک بے مثال ثنا ہکار ہے ، چھوڈ کر اوراس سے مزمور کر امت کے افر مختر غین اور علا محققین کے ارشادات کو ماشنے رکھ کر انصاف کے ماعم اُن کے متعلق فیصلہ کریں ۔

ریخ الکاس کے مقدم میں فرماتے ہیں ،۔

میں نے تمام مُوفین کی بنسبت ابن جریہ
طبری برجی زیادہ اختاد کیا ہے اس کے گوہ
سیتے محکو امام علم وفضل کے جامع ، احتقادیں
میرے اور دروایت میں اپتے ہیں ۔
میرے اور دروایت میں اپتے ہیں ۔

كه وه اسلام كللون يست كيلام ور كنائش اورمنت رمول شر و ق شرطيد وتلم ك عالم ورعال قع. علام المم الن البرائي مشهورتان وَانَّهَا اغْمَدُتُ عَلَيْهُ مِنْ بَايْنِ المُورِخِينَ اذْهُوا لِإِمامُ الْمُنْقَنَ حَقَّا لَهُ الْمِعِلْمَا وَصِحةً الْعِنْقِيَّ الدَّا وَصِدُقًا (ابن الْمُرْمَةِ)

علاد المم ابن كثر فرات مي ار كَانَ اَحَد اثْمَةِ الْإِسْلَامِ عِلْماً قَ عَلَامِكِتَابِ اللهِ وستنةِ رسُولهِ رابداد دانها دراها دراها

اورانهوں نے کی بجر پورخشن تاریخی ہے اورانهوں نے کئیر ہے اورا کے اُن کی کا مِلْ فیرہے جس کی نظیر نہیں ماریکی کی دران دوں کے ملادہ بھی کا فروع میں اُن کی بڑی نافع تصانیف پی اِیو ایکی کا بہتندیب الاتحاریب اگرائی بھی ہوجا تی تواسس الاتحاریب اگرائی بھی ہوجا تی تواسس کے بوتے ہوئے کسی ورجز کی مزور ت

نِرْ فِراقِيلِ أَلَّا اللَّهِ الْحَافِلُ وَلَهُ وَمَنْعَ التَّادِيخِ الْحَافُلُ وَلَهُ الْغَيْسِيْلُ الكَامِلُ الَّذِي كَايُوْجَهُ لَهُ نَظِيْرُ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمُشِنْفَاتِ النَّافِعَةُ فِي الْأُمُولِ وَالْعُرُوعَ وَ مِنْ احْسَنِ ذُلِكَ تَهُذِيبُ الْآلِا وَلُوْكُمُلُ لَمَا احْتَيْجَ مَعَدُ اللَّشَحُهُ وَلُوْكُمُلُ لَمَا احْتَيْجَ مَعَدُ اللَّشَحُهُ وَلُوْكُمُلُ لَمَا احْتَيْجَ مَعَدُ اللَّشَحُهُ

د يوتى الدانتي مي الكساك الكلف يعلى ده بي كنين لادرال ديارشالي فيه كانون فيستوادما لاي كالكالي كرمزوز جالين رق الحطفة تحط خطيد يغطوي كتيم كانوك بغادكوا يامكن بالادو دفات تكصيرا فاست بزيت اوده كار الماورهاري تحضاورات قول وفيدكيا جانا ہاورائے علوم ومعار کام ف رقع كياجا تكب اورجشك الحي ذات من كي قدا عوم يم ك ك ق ال ك داد م ك ف مجى ان عوم مي ان كرارز تحاادركا الشركة حافظ المكن قام قرارتو تح بالنفوا قارى دائ معانى يربورى بعيشر رمضوا احكام من فقيه (حضوص لأشعيوم كي) سنتول وراس فحمرتول دران مصيح ادر غيرسيح اوزماسخ ومنسوخ كيويدعا محا اورتابعين وران كربعد والوتح اقوال كا يورى عرفت ركلن والا الوكوك أبان حالا اوراجا مك على الحى تا يخ يم شوركات « تاريخ الأمم الملوك أورايك ن كقفير ہے کہ ای مشل کو آنصنیف نبیل را یک کا

ينتثه وقدرووتنية آنكة تلكث أَذْ يَعِيُّنَ سُنَةً يَكُنُّكُ فِي كُلِي يُوم أَرْبَعِيْنَ وَرَقَتْمْ قَالَ لَلْغَطِيُّ الْبُغْدَادِي إِسْتُطْنَ ابن جرير يغداد وأفام بها الى عين وفايتم وَكُ أَمِنُ الْمَا بِإِنْهُمْ الْمُلْمَاءِ وُيُحَكِّمُ بِقُولِهِ وَيُرْجُعُ إِلَى مَعْرِفِيِّهِ وَ فَضِّيلِهُ وَكَانَ فَدُجَمَعَ مِنَ الْعُلُومِ مَالَمُ يُشَادِكُه فِيهِ آحِدُمِنَ الهل عضره وكان حافظ لِكَابِ اللهِ تعالى عَارِفا بِالقرائتِ كِلُّهَا بَصَيِّرا بِالْمُعَانِي فقيها فِي الْأَحْكَا عَالِمًا بِالسُنَنِ وَكُلِ فَهَا وَصَحِيْحِها وَسَقِيهِا وَناسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا عَارِفًا بِاقْوالِ الصَّعَابَةِ وَالثَّابِعِينَ وَمَنْ عَبُدُ هُمُ عَارِفًا بِأَسْبًا مِ النَّاسِ وَ اخْبَادِهُمْ وَلِه الكِيَّابُ أكمشهُود فيتباديخ المايم والمكوك وَكُتَابِ فِي التَّفْسِيرِكُمُ يُصَيِّفُ آحَـهُ مِثْلَهُ وَكِثَابُ سَمَّاه تَهُذِيبَ الْأَثَارِلَمُ أَرْسِوَاهُ فِي مَنْنَاهِ الْآأَنَّهُ

جرگا نام تدنیر البینی رسید به نظیر خداید پشتی گذابی نی نیزین کی گروی کانین به سکا درای فقسکا صول فرق پر بست کتابی اورفقا دی ایران متعدد مسائل بیری منفر دستیمیت تکفیری کوگول و دسائل اگن سے حاصل کتابیں.

علامرامام حافظ جلال لدين سيوطى رحمة الشرطيط تفسيرى طوي تجث كمبدؤات

پی اگر قریم کو کو چرنفار می کونواتینی بر سیس کو در آم می کار کرفته بواددای ای اعماد کرند کا حکم شیته بود و تعبی که تابول کر وه تغییرام الجعفران جریطبری ک به ت جس پر قام معتبر طار کا اتفاق ہے کرفن تفسیری اسس کی شل کوئی کتاب تندیب تفسیری اسس کی شل کوئی کتاب تندیب میں فرماتے ہیں کو ابن جریا کی تفسیلی میں فرماتے ہیں کو ابن جریا کی تفسیلی سے کہ اسس کی مشل کی نے کوئی کتاب تصنیف ہی نمیں ک ہے۔

رَفَانُ قُلْتَ، فَاكُ النَّفَاسِيْرِ تُرشُد إلَّكِ وَ تَأْمُر النَّا ظِرَانَ يُعَولَ عليه ؛ (قُلْتُ، تَشْيِهُ الْامامِ آب جعفي بن جرير الطَّبرِ فَ الذي اجْمَع العُلما و المُعْتَبرُونَ على النَّه لَمُ يُؤَلِّفَ فِي تَهْدِيدِهِ مِثْلَة قَالَ النَّوَى فِي تَهْدِيدِهِ كَتَابُ ابْنُ جريرِ فِي التَّفْيرِ الاتّقان في عرم القرآن ملها ،

المم الائتر الوكرين خزير فرماتيس ور العُلَمَ عَلَى أدره الأرض العُلَمَ عِنْ

مَا اَعْلَمَ عَلَى اَدِيدِ الْإَرْضِ اَعُلَمُونُ الْعَلَمُ وَلَقَدَ ظَائَمُتُذُ الْحَنَا بِلَهُ

یس بنیں جانا کہ روئے زمین پر المام ابن جریسے بھی بڑا کوئی عالم ہے اور بلاشر مبنيلول فان يظو كيارك

عرين كيّات زماد جيل القدر الم العافظ الإصفر الطبرى صاحب التصانيف بي الوجر خطيب بغلاى نسكها وأكفيليب بغلوي

ك وعدارت الحي ولأركي ب

الأكسي خص كوتفيران ع يدوم ف الحين كالميس تك غركرنا والمع توجى داكل

عظمت كمث نغر) يكوني زياده مغرز

-65

ه ل جرين يوين كيرن خال خال عال

(البداء والثباء والماع

علام حافظ ذہبی فرملتے ہیں :-الْآمَامُ الْعَلَّ الْعَرَّدُ لْعَا فِيظِ ٱبُوجَعْفِي

الطَّيْرَى آحَدالُحَاثِمُ وَحَيْرُ الْتَصَافِ قَالَ اَبُوبِكِولُغُظِيبٍ -

وتزرة الخفاظ ميلك)

علام الوحامد الفقيد الامفرائن فرمات ين-

لُوْسَا فَرَرَجَكُ إِلَى الصِّينِ حَتَّى أَيْعَلُو في تغييرا بي يحق برالعكبر

لَمْ يَكُنُّ ذَٰ لِلْ كَثِيلًا -

(البدأية والناير صيال متركوا لقانو صياي

علام الم عبدالوباب إسبكي صاحب طبقات الكبرى فرمات جي مد المعدال جريون بزيد بن كيد

بْن غَالبِ ٱلْآمَامُ لِلْجَلِلُ ٱلْمُرْتِعِيدِ القدوام مجتد مطلق اوجع طبري عم ددين

لله المس كى وج يرتنى كم المع طبرى المع التربن عنبى كوفيتر نبين لمتقدّ عرف عدث ملت تقد بالمسطعين ال كَ يَمْتَ فَالِفَ بِوكَ يَصَ لِلْ ثَالَحَنَا بِلَهُ كَا نُوا يَمُنْعُونَ النَّ يَجْتِيعَ بِ إَحَدُّ الدواركُ اعْبَانَ \* بطف ے دمکے تصاحداس مخالعت ک بنا ہا نہوں ان رشیعیت کا ازام نگایا وَفَسبوہُ إِلَّی اَلْفَض اوربعن علم لک ان يرملد بدخ كي نهمت لكانٌ عَي ميكن طامر اي كثر فراق عِي كر وَحَامَثَا أُهُ عِنْ وَلِكَ كله وابعَ والنماح طلك كر بلاستبران ك ذات ان مب تمتول اودالزامول عديك اودمبرا تني - الكران كم شان في -4 5 ily of - 100 کے کمانوے دنیا کے الموں جی سندایک امام-ان کی تضانیف میں سے کا الجنفیر اور کمآب ل آیا ہے واکٹے ان کی تصافیف کا ذکر کیا ہے ،

اَ لَمَانُ اَبَ وَعَالِمُلَكِّرِی ﴿ اَحَدُائِدُ دُنَاعِلِهَ وِرُينَا وَهَنُ تَصَانِيغِهِ اَبُ الْمَّنْ يَوِوكِيّا بُ الثَّارِجُ الْح دَنغيران جره مِ مُ

علامدابي فلكان ابنى تاريخ يس فرملتيس .\_

محد بن جررالطبری صاحب آخر کور وایخ شهر بهت سے علوم دفنون میل ام تھے ال می تفیر طریف فقد اور تاریخ دفیرہ میں افر بہت سے فنون میں آئی بہت انھی تصنیفات ہیں جران کے علم وضل کر موت کٹرت کی دلیں ہیں۔ وہ اکمر فجہندین میں بُوْجَعَفِرِ مُحَمَّدِ بِنِ جَنِ الطَّبِرِ عَصَّا التَّفُي والكِيرِ وَالنَّانِ عَ النَّهِ يَرَكَانَ المَامَّا فِفْنُونَ كَيْرِةٍ مِنْهَا النَّفِيرِ وَالْمُثَنَّ وَالفَّدُ وَالنَّارِ فِي وَعَيْرِ لَا لَكَ وَلَهُ مَضَّفًا عَلِيهَ وَعَزَارَةٍ فَضَلِمُ وَكَانَ مِنَ الْمَاكِمِينَ عِلْمِهِ وَعَزَارَةٍ فَضَلِمُ وَكَانَ مِنَ الْمَاكِمِينَ الْمُجْنَهِدُ فِنَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَالِمَةِ اللَّهُ المَالِمَةِ المَالِمَةِ اللَّهُ المَالِمَةِ اللَّهُ المَالِمِينَ اللَّهُ المَالِمَةِ المَالِمُ المَالِمَةِ اللَّهُ اللَّهُ المَالِمَةِ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المَالِمَةُ المَالِمَةِ المَالَمُ اللَّهُ الْمُنْتَالِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْم

علام شبل نعانی فی مصری ، تاریخ اور میت کی تدوی پر مفس کون کرتے ہوئے کھاہے ۔ تاریخی مسلم میں مسی جامع اور مفتی کتاب المام طبری کی تاریخ کمیرے ، طبری اس ورتبہ کے تفسل میں کہ تام تحد ثمین ان کے فضل و کمال شقہ اور و معتب علم کے معترف میں ان کی نفیہ احسن التفاصیر خیال کی جاتی ہے ۔ محدث ابن خزید کا قول ہے کہ ونیا میں بنگر کی کو ان سے بڑھ کر عالم نہیں جانتا پر ناسل میں موات پائی بعض محدثین اسیمان ، فیان کی بعث محدثین اسیمان میں موات کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے لیکن معام فریمی فیاران الاعتدال میں مکھاہے مندا درجم کی الفین انکا ذیب بل آبی بحدیث کی ادائیت المیان کے معتمدالاموں میں معتمدالاموں کے معتمدالاموں کے معتمدالاموں کے معتمدالاموں کی بعث بڑے اس موری اسلام کے معتمدالاموں میں کی اسیمی کی اسیمی کی اسیمی کی اسیمی کی اسیمی کی اسیمی کی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کرانے کا کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کرانے ہوئی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کرانے

عباسی صاحب تصفیل ا

(۱۳) ابو مختف لوط بن محیلی روایتوں عمی جومسلکا خال اورضعیف انحدمیث مقد امیری البدایه والهایه اور بهی تنداس قیم کی اضلام روایتوں کے داوی چیں-اورلیقول علام ابن کیٹر عند کہ من کھنے و الکسٹیا و فعالیکس عِند عَیْرُق دِصلیٰ البدایہ دائنایہ المیں میں اور کے با مرتب یعنی اور کے با مرتب المیں اور کے با مرتب

یعنی ان ہی کے پاس اس قامش کی دوایتیں ہیں جوان کے موائے کسی ادر کے پاسٹیں ہیں طبری نے اس قسم کی روایتوں کو ہی نہیں بجر اس خالی را دی اور مُولّف کے تمام ترموا دکو اپنی کتاب میں بیجا کر دیا اور اس طرح ان دُضنی رقوایات کو اعتبار کا ورجہ حاصِل ہوتا گیا۔ دخلافت معادر وین میں صنالے

اسس عبارت میں عباسی نے ابن کمٹر کے والے سے ابو مختف کو غالی اور ضعیف اکد میٹ اور خلط اور وضعی روایات کا راوی کماہے اور طبری نے اس کے تمام ترمواد کو اپنی کما ب میں کیجا کر دیا ہے۔

اسس شرخی کو قائم کرکے علام نے یہ واضح کردیا کہ میں نے کر بلا کے صالات واقعاً معتبرا تند کے کلام سے پیش کئے ہیں جو شیروں کے جھوٹے گمان سے پاک ہیں ۔ اکم یس نجھتے ہیں ، ۔ ادرج بم نے بیان کیا ہے۔ اس معن باتیں
میں نظریں ادراگر ابن جریا ورائ معددہ
دوسرے افراور حفاظ نے ان کو بیان نہ کیا
ہوٹا تو ہم بھی نہ کرتے اور وہ ڈوائیس اکثر
المرک نود کیہ وہ صدیث میں خوصہ یہ المرک نود کیہ وہ صدیث میں خوصہ یہ کی تاریخ اوائی اس کے فیرک اس کی طرف بیات جی وجہ ہے کہ اکثر مصنفین

سار ان كثيرف المرحك المتونى مصابع كم تعلق كماكد وه شيد تها الكن جاى فرق بيد.

فا عدا لعز الإدار والمرى والمتراصلات كرزد كم شيعه الدفال و دافعنى من فرق بيد فاه عبد العز الإدار والمن عن الشرعية في الماسلامية عن الكرم عن الشرعية الكر عماك وه حضرت عثمان وضى الشرعة ويحضرت على دفنى الشرعة وتحضيت في تقد الكر في الشرعة الكر في المنظم المنطقة الكر في المنظمة الكرام وفي الشرعة الكر في الشرعة الكر في الشرعة الكر في المنظمة الكرام وفي الشرعة الكرام وفي الشرعة الكرام وفي المنظمة المنطقة الكرام وفي المنظمة المنطقة الكرام وفي الشرعة الكرام وفي المنظمة المنطقة الكرام وفي المنطقة الم

ان کثیر فروات بی کراد مخف حدیث مین ضعیف تصالیکن تاریخ کا وه حافظ مخفار عباسی نے ازدا ہ خیانت ابن کثیر کی آدھی عبارت ککھ دی کہ وہ ضعیف انحدیث تصالط اور آدھی عبارت کر تاریخ کا وہ حافظ تصا اسٹ کو کھاگئے۔ اہل علم حبانتے ہیں کہ تفسیر ہ

مله بستان الحدثين صبخة

حديث، ققه ، تاريخ . قرأت، النت وغيره الك الكسطوم وفنون مين يصروري منين كركوني مرهم و فن مي كامل و حافظ بو . ابن كيْرِ ف ابو محنف كو الرعل عديث مي ضيعت كما توع تاريخ بي حا فظ و كامل بجي توكدا جهد اورج كر تاريخ مي وه حافظ عضا أس يصافخ فين نے اس کروایات پر اعتاد کیا اور اپنی تواریخ میں ان کو گھا۔ لیکن عباسی نے اس ک را ایات کو جمول اور وضعی کهاکداس قاش کی روانتیں اس کے پاس تھیں۔

بخاری اور مسلم کے راوی تقريب التهذيب طلح فاوقى دهلى بخارى شيف كمشيع إدرا فضى ادى تقييال تيت

الم دادت اسخى بن منعبورالستولى كلم فيلتشيع

ائخ بى منسود مولى مي شيع بون كى وجيستكام كيام

(٢) المليس بن ابان الوراق تكلم في للتشيع اسمعيل الالان وراق م شيعه بون كى دج عد لوك

ن الحارث بن عبدالله الاعور المعداق كذر التعبى في واية م ودمى بالرفض وفي حديثه صعصت

عارث بن عبدالله اعور جداني كوشعي في ايك وايت مِن جورًا كما بدا درا سكو را فضى كهاجا بابت اوراك كى مديث بن صنعت ہے۔

ربعى المغيل بن موى الفزار يحطى ورفى بالرفض المعيل بن موطى لفزارى خطاكة المتحااور المسركور أضى

|        | -4144                                                                                            |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ırı    | ادبیع بن افرائبری دا وام رمی بالتشع<br>دیع بن انس مجری برا وجی تھا او اسٹیدوسی کمالیے۔           | (4)    |
| 154    | سعيدب عروبن الثوع العمداني دى بالتشيق                                                            | (4)    |
| 1144   |                                                                                                  | (4)    |
| this . | معيد بن فيروز ابواننجتري في تحورًا ساشيد بن تها.<br>معيد بن محد بن معيد الجرى الكوفي دمي بالتشيع | (A)    |
|        | معدن فرن معدم ی کونی کوشید کما گیاہے۔<br>عبداللدن عدلی بن عبدالرحمٰن کونی فیرشتع                 | .0.    |
| 41-    | عبدالله بعدالى بن عدارهن كوفى من تعيت ب                                                          |        |
| LLI    | عبدالعزيز بن سياه كوني مشتيع<br>عبدالعزيز بن سياه كوني مشيعه تها.                                | (30)   |
| 779    | على بن الجدب عبيد عوم عاب غدادى رمى بالتشيع على بن عبيد جوم مى بغدادى وشيع كما كياسيد -          | (11)   |
| rgr    | عودن بن اليجيد رمى بالقدر وبالتيثيع                                                              | (11)   |
| pr. p  | عوف بن ابی جمیار کو قدریه وشیعه کها گیاسید.<br>فطری خلیفه المخزومی رمی بانتشیع                   | (1900) |
| ww.A   | فطر بن خلیف مخزومی کوسٹ یعد کها گیا ہے۔<br>محد بن فضیل بن غزوان الکوفی دمی بالشفیع               |        |
| TTA    | مدب میں بن طروان اسوی ری با سیم<br>محد بن خنیس بن غزوان کونی کوشیعه کما گیا ہے۔                  |        |

|     | ١٥١ مخول بن دامشد نسب اله التشييع                 |
|-----|---------------------------------------------------|
| 121 | مخوَّل بن ماشد كي نسبت شيعو س كالم ف الي كان الله |
|     | ١١٥ عباد بن يعقوب دافقني                          |
| 108 | عباد بن ميقوب رافضي تها                           |
|     | بخاری شریف کے تدیر اوزا مسیاوی                    |
|     | تقريب التهذيب طبع فاروقي دهلى                     |
| je  | نېۋار نام دادى                                    |
| 74  | ال الحن بن ذكوان يفلى ورجى بالقدر (قدريه)         |
| AL  | (۲) زكرياب المخق رى بالقدر                        |
| WA  | رس ملام بی کیس رمی بالقدر "                       |
| 110 | ريا من        |
| 177 | ۱۲۱ مشیل بن عباد رمی بالقدر ۱۲۰                   |
| 144 | (a) صعوال ين الم المدنى رحي القدر                 |
|     | ١٦) عبارشرب إلى بيدالمارني دى القديد (١)          |
| rir | الما عبدالشرب إلى يخ وي بالقدر الم                |
| TIA | ۱۸) عطابره ابن ميمورز رمي بانقدر الم              |
| 170 |                                                   |
| 144 | اله) عمرون الى ذائدة رمى بالقدر "                 |
| 497 | (۱۰) عوف بن ابتجبية رمي ما بقدر واثيع             |
|     | الله كمس بن المنهال دمي بالقدر "                  |
| Li. | ۱۲۱ محدر کو بالل فراس وری بالقرر .                |
| F14 |                                                   |
| rrr | (۱۱۳ محدین موار دمی بالقدر                        |
| 760 | دىمان بارسى بى موى الازوى دى بالقدر               |
|     |                                                   |

| MAT  | بشام بن الي عبد المشد قدرى بالقدر (قدريه)            | (14) |
|------|------------------------------------------------------|------|
| r9.  | يحيى بن جزه رمى بالقدر                               | (19) |
|      | ناصبح وادعت                                          |      |
| M    | حرر بن عمَّان رحى بالنصب (ناصِي)                     | di   |
| 94   | حصين بن فميانو تحض رمي بالنصب                        | (1)  |
| irr  | زياد بن علاقه رمي بالنصب                             | (1") |
| Y    | عبداللد بن سالم الاشعرى رمى بالنصب                   | (4)  |
|      | مُ الله يحضي الوراف الدرصياق قدر يراوي               |      |
| ju   | رفام شيعه راوى                                       | نبمر |
| ۳.   | اسى بن منصورات ولي تظم فيه أشيع                      | th   |
| rr   | امعيل بن ابن الواق يحم في تشيع                       | (1)  |
| 48   | أعارث بن عبار شالا عور الهمداني كذبه الشعبي في رواية | 175  |
|      | ورمى بارفض وفي صرية ضعف رافضي                        |      |
| 111  | البيع بن أنس البكرى لاوام رى التشيع                  | d    |
| 184  | معدبن ون الثوع دى بالتشيع                            | (4)  |
| 150  | معيد بن فيروز فيه يع قليل                            | (4)  |
| 16.4 | سيدبن محد بن سعيد رمي بالتشع                         | (4)  |
| 71.  | عبدالله بن عدى بن عدعبدالرحل فيديي                   | (A)  |
| 141  | عبدالعريز بن سياه تشيع                               | .(4) |
| r.r  | فطرب خليفة رى بالتشيع                                | (11) |
| rro  | محقضيل بنغزوان الصبى دمى بالتشيع                     | (11) |

| 244  | رالا، الآل بن داشت زنب الرأشين                   |
|------|--------------------------------------------------|
| 10   | رسون ابان بن منسب الكوني تكم في منتضع            |
| P4   | ١١١١ المعيل بناجدادين بن الي كيتريم وري باليس    |
| 24   | ره المجيرب عدات الطاق الكوقى دى بالفض ورافضى ا   |
| 74   | الا) جفرب سيمان البنبعي كان تيشيع                |
| 100  | ردا، الحن بن صلى الهداني دمي بالتشيع             |
| P.A  | رمل عبدالله بعران محدالجعفي فيرشيع               |
| 140  | ر٩١) عمار بي معاوية الذهبي البجلي الكوني متشبع   |
| TAF  | رام، عروبن عاد بن للحة الكوني رمي بالغض          |
| rir  | رام) محد بن المخي بن لياريدس ورمي بالتشيع والقدر |
| P46  | رام، نُوح بن مي بن رباح الازدى دى بالتشيع        |
| 194  | بوم يزيربن إلى زياد الماشمي وكان شيعيا           |
| MA-  | به بشام ب معدالمدني لداويام ورى بالتشع           |
| TAT  | (۱۵) الوليدين عبدالله بي الزمري مي وري بالتضع    |
| 1757 | COM نام ف کریة کا وعد ۱۷۷۳                       |
|      | را، زكرما بن المختى دى بالقدر وكان يرسس          |
| IFA  |                                                  |
| 170  | ۱۲، سلام بن سکين دمي بالقدر                      |
| 144  | رس صفوان بن سيم المدنى رمى بالقدر                |
| FIA. | (١) عبدالله بن الى بخيح رمى بالقدر               |
| 170  | ره، عطابن اليميمون ري بالقدر                     |
| rrr  | رام محدّ بن سوار دى بالقدر                       |
| *    |                                                  |

|      | باردن بي موسى الازوى رعى بالقرر                 |
|------|-------------------------------------------------|
| 444  | مال و ق گاره ال مائد                            |
| MA-  |                                                 |
| pq.  | رهم میلی بن حزة رعی بالقدر                      |
| rir  | المراب محدبن المحلى بن بساريس ورى بالتشع والقدر |
| AF   | دال حرب بن محول الاكبررى بالقدر                 |
| ITT  | رال زیاد بن علاقه رمی بالنصب رناسبی             |
| 170  | ر۱۱۳) سیف بن سیمان المخزوی دی بالقدر            |
| rir  | رما، عبدالله بن ابي ليسيد المدنى رمي بالقدر     |
| 174  | رها، عبدالطن بن المخت بن عبدالله ري بالقد       |
| +++  | رام عبدالمحميد برجعفر بن عبدالشدرى بالقدر       |
|      | تاصبی داوی                                      |
| 1.   | را، الدبن عبدة بن موسى دى بالنصب                |
| 1-9  | را) خالد بن مرّ رحى بالارجار والنصب             |
| FOE. | ١٣١ عبدالله بالتقيق العقيل فينصب                |
| 1.1  | WWW NATSETS AN COM.                             |
| 740  | رم، نيم اليسندانتهان بن أيم دي بالقلب           |

ابعباسی صاحب اور ان کے ساتھی یزیدی و کے سے سوال ہے کہ بخاری و سلم کے داور پر ذکر ہوا جوامام غزال دو بھر کے دور فضی قدریہ و تاصبی میں جن کا ادبر ذکر ہوا جوامام غزال درکیا دور اندر کے نزدیک مستحق بعنت سیمھتے ہیں ؟ اور کیا تعنیف کو کا دور کیا ہے تعنیف کی دوایتیں قابل مسبول ہیں ؟ نیزاگر ابو محنف کو طرب کی شیعہ تھا اسس میلے اس کی دوایتیں قابل مسبول ہیں تو بخاری و مسلم کے ان شیعہ وافضی ۔ قدریا و مسلم کا دوایات کے متعلق کیا خیال ہے ؟

**سوال تمبر ۸** کیاجها دِّصْطَنطُنید یزید کی قیادت میں ہوا اور کیا وہ از *وقے ج*ادِ منتظیر مِنتی ہےاد جواس كومتنى زمانے وه صنور ستى الله عليه وسلم كى عديث جو كخارى بي بيناس كا

بخاری شرفین کی وہ صدیث جسسے یزید کامنتی ہونا ثابت کیا جا کہ ہے پر ہے صدر صتی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا ،

ٱفْلُ جَيْشٍ مِنْ ٱمِّنِى يَغْزُوْنَ مَدِينَةً مِرى أُمَّت كاپيلا شارج قيرك شري قِيْصَرَ مُغَنُّورٌ لَهُمْ رِيَارِيْ رِينِ مِنْ اللهِ جِلْ اللهُ كِاللهُ عِنْدِت بِ.

اس صدیف، استدلال کرنے والوں کومعلوم ہوناچا ہیے کہ یادشا وگای اُس ج صتّى لشُرعليه وتتم كاسبيجن كے بشِين نظر قيامت، تك كے حالات تھے . اسے نے مطلقاً بنی فرمايا كربقن بحى قيصرك شهرمس فزوه كريسك أن ستنظ يله بخشش ب عكم أفل تبش وألمق فراك مغفرت كويبط الشرك ما تعفاص فرمايات اور يبط شكرس يزيد مركز نهيل عماء

اوراسى سال ويدهين ادركماكياب كالنفية يلحزت معادر في الك تكووا بلاودمع كىطون يجيجا اوراس يمغيان عوف كواميرنايا اورلين بين يزيدكوان

چنایخه علامه ابن اثیر فرمات میں بر وَفِي طَاذِهِ السَّنَةِ وَقِيلً سَنَةً خَسِينَ سَيْرَمُعَا وَيَرَجُيشَا كَيْنِفًا إِلَى بِلَادِ الرُّوْمِ لِلغَزَاةِ وَجَعَل عَلِيُهِمُ سُفْيَانَ بُنَ عَوْفٍ وَآمَوا بُنَدَيْرِيهِ

いんしょうかんいっかんしん 方式というとして出生のは、大きななり 4.2 Seize Lotyle جلدي الأراد فيوك بالرام مخت بيارى بنجى تويزيد نے دنوش بوكى بيانا ك م بل يونين ك ال الكون دين اورعى وتكليف كى لائيل مقام فرقدوري آيل جائي در تران يي اد ي سني ي لكائم بين المانوم كالمياس ليدين بول أم كلثوم تت عدالتدان عام يزيك بوى تقى يزمرك بداشعاراميرمعاديك بنيحة فانهول فيقم كحالئ كداب بي يزيدك بحى مفيان بن عوف كدياس دوم كي زي ين مزور بيوكا بالدائد بي ده ميتي

بالغذاة معهم فتشأفل فأعشل فَالْسَكَ عَنْهُ الْبُورُ فَاصَابِ الْنَاسَ فَيْ زَنُّهُمْ بُوعٌ وَمَرضِ اللهِ عَدِيدُ فَانْشَأْ يَوْيُهُ يَعُولُ \_ عَالِنُ أَبِالِي بَا لَاقتُ جُمُوعَهُمُ بالفرق ونية مِزْثُ ثَى وَمِن هَوَم بِدَيرِ مِوَّانَ عِنْدَى أُمَ كَلْنُوُمُ اذَا اتَّكَأْتُ عَلَى الْإِنْمَا طِمُرُ تَنِيًّا امِّكَلُّنُّوم امْرَأْتُهُ وَهِجَأَبَ هُ عبد الله بزع امر فبلغ معاوية شِعُرهُ فَاقْسَ عَلَيْهُ لَيلَحَقَنَّ بسنيات ف أرض الزَّوم لِيُصِيْبَه مَااصَابَ النَّاس \_\_

دابن ايْر مهما FSEISLAM. Char

انس دوایت سے چذامود ثابت ہوئے ،۔ (۱) یوکہ وہ پیلانشگر چو بلاد وام کی طرف جہاد کے لیے گیا اس کے قائد وامیر حضرت مفیان ان عوف تھے کو بد ہرگز نہ تھا

ال) یکریزیداس بیط نفری دخها دربشارت و مغفرت بید نشکر که ماخد خاص ہے جیسا که صدیث بی صراحت ہے - ابندا یزید برگزی کا مصداق مدیوا۔ الله یدکریزید کو داہ ضدایں جاء کرنے سے کوئی قبی نگاؤ در تھاکہ باوج وصرت معادی کے فرک اس نے وی عرب کے بدائے باکرمیان چوان اور لینے بھی فران اور کے دیکھ اس کے موال کا دیک اور کے ان کا م

۱۹۱ یک یزید کو تبلیدین املام سے کوئی جدادی اور ان کے دکھ در اور بجر کھائی پی جنو ، وجائے کا کوئی احساس نہ تھا، جراس ک بدیدوا ان کا پیلم فقا کو بری جسے کون جوک بیاس سے مرد است اور کون تکالیف ومصائب کا شکارہے۔

ره، بیکراس کامیش پرستی کا مصال مضاکر اسس نے کما کر جھے تو دیر قران کے مزتن ومکلف فرش و فروشش اور اُم کاشوم کے ما تعامیش جاہیتے۔

رہ برکہ وہ دوسرے نظرت مانتہ بھر مزیائے بھیجا گیا تھا۔ کیونوصنرت معادی نے اس کے استعادی کا تاکداس کو می وہ مصرت معادی نے اس کے استعادی کا تاکداس کو می وہ مصربتیں کہ نہا ہے گئی کہ استان کو مجدولا بادل نؤاسٹہ قبر درویش رجان ور استان کے مواقد را و ضوا میں جذبہ جہادے مانتہ را مشار ہوکر نہیں گیا تھا۔

رد) یو کرجهاد عبادت ہے اور عباوت میں اضدامتی طب کا بغیر اخلاص کے کو لُ عبادت قبول نہیں ہوتی اور اسس روایت سے اخرین اشمس ہے کہ اس کا اس فرزہ میں سرکے ہونا بطور سزا کے تھا۔ اخلاص سے ساتھ از تھا۔

امام المحدثين علامه امام بدرالدّين هيني شارح سح مجاري وقرة الشرطير فرطة بين-آية مراح مراجع مراجع التراجع المراجع ا

اور کما گیاہے کر صزبت معاویہ نے ایک شکر جسے امیرمغیان بن تون نے قسطنطینہ پر چڑھا ن گرنے کیلئے بھیجا وہ تشکر دوم کے شروں میں فتح کرتے ہوئے چھتا چھا گیا۔ اس تشروی ابن جاس ابن شیرادد وَفِيْلَ سَيْرَمُعَا وِدَيهُ جَيِشًا مَعَ الْمَسْفَانُ بَنِ عَوْفٍ إِلَى الْمُسْطُنَفُنَيةَ فَا الْمُسْطُنَفُنَية فَا وَيَهُ جَيشًا مَعَ فَا وَيَعْلَوْا فِي الدِّومِ وَكَانَ فَا ذُلِكَ لَجَيْشِ ابْنُ عَبَاسٍ فَ فَا ذُلِكَ لَجَيْشِ ابْنُ عَبَاسٍ فَ فَا ذُلِكَ لَجَيْشِ ابْنُ عَبَاسٍ فَ فَا لَا لَهُ عَمْرُ وَابْنَ الزُّيمِينَ وَابُولَا يُوْكَ أَنْ الْرُّعِينَ وَابُولَا يُوْكَ أَنْ وَابُولَا يُوْكَ أَنْ الْرُعْيِنِ وَابْنَ الزَّمُينَ وَابُولَا يُوكِ اللهِ الْمُعَلِينَ وَابُولَا يُوكِ اللهِ الْمُعَلِينَ وَابُولَا يُوكِ اللهِ الْمُعَلِينَ وَابْنَ الزَّمِينَ وَابُولَا يُوكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الواتوب الصارى تقصاودا بوابح بساكن لغاة معددي وي فرت بوع في المع بين كريبات بالكل فلابرج كرياكا يصحاب مغيان بنجون كي قيادت م تحط يزيد ك قيادت من في كوكروز براسكا الى د تحا كريات وتعطرات الكفامت مي رما تحت كي تنت المراد ومليك كاب كرا كاست عرب معاديك فابت يوتى بي كوثرانول بي سيد ورمانی جگ کراوران کے بیٹے زند کی بھی منقبت ثابت بوتى يكوكواس فسي يد قيم ري ترقط طنطنيدين جنگ ك فيل كتابول كون كمنقب ب ورديك فابت بوكمي جكراس كاحال فوب شهوت أكرتم ياكوكرصنون لأعيدو تمنياك الشركح من مغفود المد فرايد توش يركها بول كرائهم مي يزيدك واخل موقع يالازم بنيال تاكروهكسي دوسرى دليل ساس خارج عي زيو عے کیونز اس میں قوابل علم کا کوئی اخلا ہی نہیں کرصنوں الدعیروسلم کے قول

الإنصاري وَتُونِي ابُو الوب فِي مُدَّة المصارقات الأظهران هُولاء التَّادَانُ مِنَ الفَّعَابَةُ كَانُوامَعَ سُفِيان هٰذَا وَلَمْ يَكُونُوا مَعَ زَيْدِ بِن مُعَا وَبِية لِأَنَّهُ لَمَ يَكُنُ مِنِ انْ يَكُونَ لَهُ وَكُوْ السَّاوَا في ميه وقال المُهلُّ في لهذ الْحَدِيثُ مُنْقِبَةً لِمُعَاوِيَةً لِانْتَرْ اوَّلُ مَنْ غَزَالُبِحُرُ وَمُنْقَبِةُ لِوَلِدِهِ مَن عَن عَن مَن عَن مَن عَن مَن عَن مَدينة قَيْصَرَ الْتَهَى قُلْتُ اكْ مُنْقِبَةِ كَانَتْ لِيزِيْدَ وَحَالَهُ مَشُهُولُا فَإِنْضُلْتَ قَالَ صَلَّمَالِكُهُ تَعَاكِ عَلِيدُ وَسَلَّم فِي حقَّ هذَ الْجِيشِ مَغْفُورُ لَهُمْ قُلْتُ لَا يَلْزُمُ مِنْ دُنُولِيهِ فِي ذَالِكَ العموم ان كا يغرج بدليل خاص أُذُكَّا يَخْتُلُفُ اصْلُ الْعِلْمِ اتْ قَوْلَهُ صَلِّواللَّهُ عَلَيْتِم وَسَسَلَّمَ مَعْفُورٌ لَهُمْ مَشْرُوطٌ بِاتَ يكونوا مِن كَفِل المَغْفِرةِ حَ لوَارِسَدُ وَاحِدُ مِينَ غَزَلَهَا منفی کی دری داخل می بوخوت الی بین حقی کو آل ان خورده کرنے الدن میں کو کی مرتب رجا با تو ده ایشینا اس بین رت کے عوم مین اخل زرجا بین صاف طور پولا کرتا ہے کی مفتر کے مراد ہے کو جسے واسط مففرت کی شوط یا فی جائے اس کے واسط بَعْدُ ذَالِكَ لَمُنْدُ خُلُ فِي ذَالِكَ الْعَمومِ فَدَلُّ عَلَىٰ ذَالِرَادَ مَغْنُورُ لِمِنَ عَلَىٰ ذَالْرَادَ مَغْنُورُ لِمِنَ وُحِيةَ شَرَّهُ الْمَغْنِيرَةِ فِيْدِهِ مِنْهُمُد

عدة القارى شرع بخارى ص<u>۱۳۹</u>

علامالم مقطلاني شائع بخارت هدان هيدا كاحديث كرقت فرماتيمين

المعرف عمقن إندكي خلاف الله التي منتي بونسكا استدلال كياب كروهة كالريد منفونية كري الل ع الكاولة دياكيا جدية من في المتركات يمكى كن جاوريدكاك وم المان الم كوادرفام لي التفاح عيني المتأكيوكراس مي لختلاف بنين كرصورتا عنيروكم كاير قول مُغَفَّو للهُ واس ترك مالخوشروطي كروك مفضرت كابل بول حیٰ کراکر کوئی تحضل عرده کے بعدان می مرتد بوطئة تووه بالاتفاق اس بشارت ين افل يرك كارات الايزيال وَاسْتَدَلَ بِدِ الْعَمْلَبُ عَلَى لَوْ خِلَافِةِ يَزِيْدِ وَآنَكُ مِن أَهُلِ الْجَنَّةِ لِدَخولِه في عمُوم قَوْلِم مَنْفُورٌ لِّهُمُ وَأُجِيْبَ بِاتْ هَذَاجَاءَعَلَى طَرِيقِ الْحَسِّة لبَني أُميَّةً وكَاكِلُومُ مِن دُخولِهِ في ذٰلِكِ العَمُومِ أَنَ لَكُ يخرج بدليل خاص أذ لاخلاف لِقَوُّلِهُ عَلَيْهُ الصَّلَوْةِ وَالسَّلَامِ مَغْفُودُ لَهِم مَثْرُ وَطُ بِكُونِم مِزُلِكُ لِلْفَغُوةِ كُمِّ لُوَادْتَةً وَاحِدُ مِثْنَ غَزَاعًا بِعُدَ ذَٰ لِكَ لَكُ يِنَهُ خُلُ فِي ذَٰلِكَ الْعَموم

 إِنَّفَاقَاقَالدانُ النَّهُ رِوَقَد اَطَلَق بَعْهُ فَهِما نَقلدُ المُولَى سَعْدُ الدِّينِ اللَّعَن على عَزيد الإ دارش دالدارى شرح بخارى مانا

قريباي بى علامه حافظ ابن جرعمقلاني اورعلام الشيخ على ابن الشنج احدر وهوالشرق في كلها به . واحظه بو افتح البارى شرح بخارى صفية الديراج ميز شرح جامع صفيم ثابت بوا كريز يرمر كز إس حديث كامسداق نيس ب مديثة طنط ئ تاديل يس جونكر تاريخي طوو يرطق احمال يس اس يد اس عن الفيري اللال فيعع نبيرب اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال غورصرماية صومتي الله عليه وملم كا ارشاو به من قال لا إلد الله الله فقد دَخَل الجنَّة والحديث را من كلمدلأ إلا إلا الشد بطرها وجنتي هوكيا جنالخ ايك شخص كلمه شريف يشره كولفرمان نبوي حتى الذهيد ومتم عنتى بوجاتا ب اوراس كلم كاحرف باني قائل دستاب توكيا وهنتى بى عبد كأ مركز نهين عالنكاؤة جها أورتم بتوت كالكار اور مدعقيده بوجانيك وجرع وه ديافاي إس عوم عادة بوجائك العال كا قدر تفيس يد ب كرم ون زبان كلر توجد يرطف آدمي عنتي نبيل بوتاب بلداس كميا مترافظ بل حليفة دور می آیات و احادیث میں صراحتہ ہے ۔ مومن رہنے کے لیے عزوری ہے کہ

علادہ اذریمستند اورمعتبر توالوں سے یہ بی ثابت بھٹے کہ قیصر کے شریص سب سے پیلام لفکر اسلام نے جادیا وہ نشکر خلیفتر اول امراللرمنیں حصرت سیدنا الوکر میڈیق وہی الشرعذ کے دور خلافت بی جیجا گیا اسٹ کی اُوّل کھٹیسٹیں کا مصداق و ہی نشکر قرار پانا ہے اور اکا ہری کھٹیں کے مطابق ایسا ہی جہ تا ہم لکٹھ یا منصر میں حضرت امرمعاویہ نے ج بہل الشکر قبصر کے شہر قسطنطنہ کی طرف بھیجا اسس ہیں بھی پر بریشی يكرصدق قلب اور اخلاص عيره ادراك برطرت يا بذاب وزرفاقي جن كو الله تعالى يقينًا جو الدون كاجهم ك دركاسفل مي بونا بان فها تليه ان كا بھى منتى مونا لازم آما ہے اس طرح ايمان كے ليے فيدائيں باتيں بيرجن كوفورات دین کها جاتا ہے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک امر ضروری کا ا لکارکیے تو وہ دین عارج ہوجاتا ہے اور یہ بشارت اس کوشامل نہیں ہے۔ اسی طرح پرمید یلید، جهادِ مطنطنہ کے بعد کے لینے کو اربد کی وجہ سے برشرف اور معادت سے محوم موكيا بعليه مايشحقه

تقائس ليے برگز بركز يزيد بليديس بشارت بنوى كا ابن اورستى بى بنيں جو قيم كے مشرك عرف جانے والے پیلے اشکر اسلام کے بیے مخاری شرایف کی حدیث میں ہے۔ اس کے باوج وجن لوکوں کا احراب كريزيرطيد جهاد قسطنطندي مثر كمي موكربشارت بنوى كاستحق موكيا توان كحديث ميى جاب كافي ب کہ درید اس جنگ کے بعد لینے برترین کردار کے مب سے اس بنارت سے قطفاحت سے ہوگیا والنح ديدكر يزيدكو فرمان بنوى صلى الشرملير وستم مصنتى ثابت كرف وللرسيدنا امام صين وفى الشرهدا ك بارے میں متعد ارشادات بنوی مجول جاتے ہیں جن میں سنین کی نادائنی کو ضاورسول کی نادائنی فرمایا گیا ہے۔ چناں ج موال مز و ك جواب ك قت آب ملاحظ فرمائي ك معرت بيد و كفلا ورسول كو ناداف كيفط يزد كوجنتى تحمراك ان عام ارشادات كالخديب كم تركب بونا قول كولية بي ادد قبر إلى كو وقد دية بي بيال مجع ومن كرنامزورى بيركر في زماد جولوك يزيد كيفتى بوف ك شدومد سيحانى يم ان كم ولاس فغور ومل مندس الشرهير ولم كانجام كم بالصيل في كتابون من و كالس ك حدد المرايان سع عفي نيس ال كاوترج كرجسان ككسى براء يردويل ب توليف عقد ماوراقوال عول جات يس . كويانورى ليفظلوا در تادمت من 8 548-0250 - 378

خداجب دین بیناہے حافت آبی جاتی ہے کرک فدانی ما احدثیفیے

## اعتراض

انت المعات میں ہے کرصنرت الم سلم نے ساتھ میں وفات پال ادر میں میں میں ہے۔ اور واقعہ کی ادر میں میں میں است اور واقعہ کی اور میں میں ہوا بنا بت ہوا کہ حضرت الم سلم کے معتق وابات کا اندوں نے دسول الشرصتی الشرطانيہ وسلم کو خواج میں وکھا اور جنوں کے نوے وغیرہ سنے فعط ہے کوں کہ وہ اسس وقت زندہ ہی نہ تھیں۔

اثنة المعات مي توب كرميض كمية مي كوان كوفات سلامي و المعات مي توب كرميض كمية مي كوان كوفات سلامي و المحارث مي مي مولى به اورصاص باشة المعات منزت مي اسى دوسرت قول كالي مي ومرى شهو تصنيف معادج النبوت مي اسى دوسرت قول كالي فران به جنا بخر فوات بين الم

ولیکن موید تول ثانی ست که وایت کرده است ترمندی از سلی امر ره انعاز گفت درآندم برام سی دیدم اورامیگریگفتم چرچیز درگرید آورد ترایا ام میرگفت دیدم الآن رسول خط را درمنام و برسر و کیدرشریعین فیصفاک مست و میگریگفتم چریشره است ترایا رسول انشدگفت عاصر شدم قتن حمین واکه واقع شده است و خام را برصوریث آنست که وی درفیق امام صیرتی پی بود و نیز گویند که چرف ترصین بوی رسید بعنت کرد ایل عراق درا که کشتنداد را (مدام جران ترقیق صل میک) دلیکن دو سرے قول کی تا تید ترمذی شریعیت کی اس صدیت سے بوق سے کوھنوت الحدالله إخود حفرت المستنف وتمة المقرمين على المت بوكمياكدان كونويك بى مصح يى بها كالدن كونويك بى مصح يى بها الله عن الله عن

مصر میں استان ہول نے واقدی کا قول ہے جو میں نین میچ یہ سے کھزت امّ المومنین کی وفات سلام میں ہوئی ہے جیسا کرمیج روایات سے ثابت ہے بچنا بڑ علامہ امام ابن کنٹر فرواتے ہیں ہے۔

قال الواقدى توفيت سندتسع وغمين وصلى عليها الموهرية وقال ابن الى خيشة تتوفيت في ايام يزيد بن معاوية .قلت والاحاديث المتقدمة في مقتل الحسين مدل على انهاعاشت الى مابعد مقتلد والله اعلم ورصى الله عنها الله عنها

واقدى نے كها ب كر كھرت الم سلام نے مصفر عيں وفات پائى اور او مريره خالى منازجنا زه برخ الى اور او مريره خالى منازجنا زه برخ الى اور ابن الى فينم كھے ہيں كد يزيد بن معاديہ كو كومت كے يام بين الى الى منازجنا نه وق بين كر وہ احادیث جو ذكر شہاد ب حسين ميں بيان بولى بي محمد مساس بات بر دلالت كرتى بيں كر وہ حضرت حين كى شہاوت كے بعد تك زنده يق

والشراهم ورضى الشرعنها

علىدامام جلال الدين سيوطى وعرّالتُدعير فرمات في ..

مات في المدين من الاعلام سوّالذين قتلوامع الحسين وفي وق الحرة المرة ام المؤمنيين ( مَرَيَ الخلف وه )

یزید کے ایام محومت میں جن کم وُروں نے وفات پالی عدہ ان کے جھنرت حین کے ساتھ شہید ہوئے اور حصرت ام المؤنین ام سمرے وفات پالی واقع حرت میں راگے ان نامووں کے نام لکھے میں اور واقع جر مسلام میں ہوا ہے۔
میں راگے ان نامووں کے نام لکھے میں اور واقع جر مسلام میں ہوا ہے۔
میں رسنسبل نعانی فرماتے ہیں ہے۔

چنا پُزمیح مسلم شریف کی وہ روایت پر بیٹر صنوب برانتر بن قبطر فرط تیمی و دخیل الحارث بن ابی رسیعتہ وعبد الله بن صفوان و آنا معهما على المسلمة ام المومنین فساً لا هاعن الجیش الذی پخسف به و کان ذالک فحس ایام

ابن الذبير د بقد العزورة) مسم تريف مهم الذبير د بقد العزورة) مسم تريف مهم الله المحمد الله تحام الله تحام الم المحمد الله تحام الم تعرف المرابع المرا

ے اس مشرے متعنق ہے جاج زین ہی دھنس جائے گا اور یہ موال عبدائے ہی اُور کے آیام اخلافت، ہی اسس وقت کیا گیا اجکر لوگ پزیدے مخوف ہو کر اپن ڈیورک یا تھ پر بعیت کرچکے تھے اور پزیرئے ایک شکران کی تباہی کے بیانے دمین مشادہ بعیما تھا۔)

The sold of the contract of th

WWW.NAFSEISLAM.COM

## فضائل ومناقب

جواب سوال تم بسوال من موارته الم الموارة المرابة الموارة الما الموارد المرابة الموارد المان الم المرابة المرابة الم المربة المر

لَاوَرَتْ الْعُرْشِ حِينِ كُوجِوطِ الْن مصطِلا بِنْتَى ہے كونين ميں نعمت رمول الله كى

خصوصًا حضرت امام حُسين رضى الشّرعنه فرمانِ رمول صتى الشّرعير وتم حُسيَّيْنُ مَبِّى وَأَمَا مِن حُسَيْن كِي مطابق أَتِ كَلِنْتِ جَكَرَ عِن اوراتِ كَهُ كما لات ومحاس كِي مظهر جوجي الشّد تعالى فرما تاہے۔

الله تو بی چاہتے کے دنی کے اگر واؤلم سے مرناپال کو دُور رکھے اور تبیس خوب یاک کرکے صاف ستھوا کے کھے۔ إِنَّا يُعِدُّ اللهُ لِيدُ هِبَ عَنكُم الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَلَيطَةٍ رَكُمْ تَطَعِلُو الْمُلَ الْبَيْتِ وَلَيطَةٍ رَكُمْ تَطَعِلُولًا المَالِ یه آیت منبع فضائی ابل بیت برت بداسس کی ابتدا میں اِنگنا ہے وصوکے یہ است اور لین اور لین اور کی اور ختم آیت است اور لین اور لین اور دور کی سے بالد دور کے اور ختم آیت پر تَطْهِ بِرُّ الله الله می اور خیار کا اللہ الله کا میارت کا می حاصل ہوا ور مجاز کا اللہ ارت نہیں ہے جاتے بھر تنظیم و کا تیر کے لیے ہے ہیں تا بت ہوجائے کرمع ولی طہارت نہیں ہے جاتے کرمع ولی طہارت نہیں ہے جاتے کرمی ولی طہارت ہے۔

للهندا اس آیت قرآنی برایان دکھتے بوت رسیم کرنا بردے گاکر آپ کا قلب مبارک حُتِ جاہ و مال اور موسس اقتدارا ورتمام رفائل ونیا سے پاک اور مترا تھا کیونکر قلبی صفائی وقطمیر کا براونی ورجہ ہے رہ

ان ک پاک کاخدائے پاک کرلیے بیاں آیہ تعلمیرسے ظامرہے شاپ<sup>ان</sup> ہل مبیت

امیر مصیب ان بزان کی بادروسی کد میری اودتم بائیں اپنے اپنے بول کودد اپن اپن بی مودوں کوادد اپنی اپنی جانوں کو بھر مباہد کریں توجیوٹوں پرامند کی دست ڈائین رم، فَقُلُ ثَعَالُواْ مَنْدُعُ اَبْنَاءَ نَا وَاَبْنَاءُكُمُ وَيْسَاءَنَا وَيْسَاءَكُهُ وَالْفُسُنَا وَ اَنْفُسَكُهُ ثُمَّةً تَنْبَعِلُ فَغَيْمُلُ لَعُنْسَةُ اللهِ عَلَوالْحَادِيثِينَ دالقران،

يآيت كرعيدآ يرمباطرك نام عداهم ورب بطورستي الدعليروس إي فيدانط بنده فالدز برائصنرت مل جعنرت أه م من ورصنرت امام مين وضى الدُعنم كوما تعديد نسازى بزان كرمقابرس مها برك يقت شرهيند لائد اس وقت جى البدف فرمايا اللهة هُوُلُه وَ أَهُلُ بَيْتِي وكذا في مسلم المالله إيميرك الى بيت إلى جِنائِفُ لصارى كدلاط بادرى فيجب ان نوران چرول كود كيمانو بكارا تخلف ما تحيوا بالك يرالية برعد وكيدا يول أَيِّى لَارَىٰ وُجُوهَا لَوِسَأَلُوا اللَّهَ أَن اكريدلوك الشدسة موال كويي كاوه يعادُون يِّن بِلَجِبُلًا لَازَالُهُ مِنْ مَكَانِه كوابئ حجرست بنطا دسے توالٹ اُگی جلسے فَلَا تَبُتِهِ لُوفَتُهِ لِكُوا وَلَا يُبَتِّي كَلَّ يارول والى بالديد بنادر الى يران وتجبه الأرض تفساني عيما بارزكو ورز بلاك بوجا ذكاد إلى يؤمرالقيامة-دفسة زمين برقيامت تك كوئ نصرافيا في Time Time تغيرفانان ومارك ما 16=12

اس آیت سے ثابت ہوا کر حصرت میں اللہ عز بصداق اُبناؤ کا حضور مق اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید فرطاتے ہیں کر میں فیصور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھیا کر حسن وسلین دونوں کو لیے ہوئے فرمار ہے تھے :۔

ي<sup>د</sup> ونونگساد ميرئ يح بيني آالدايم انومجوب هشابو تو بعانکومجوب کدا داسکو معی مجوب کھ جاکوم برب کھے۔ ميرد مردرهار من وين دول و من دول و في الله من الله من

جب قران وحدیث سے آپ کا ابن رسول اور جزو رمول ہونا ثابت ہے توج ہے۔ رسول کو جفیقی اور فطری مناسبت ذات رسول اور اخلاق رسول مثل اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہوسکتی ہے وہ برج آئم آئے آئے کو حاصل تھی۔

عَلَىٰ لااسْتَلَكَمُ عَلَيْهِ الْجُدارَاكَةِ
 الْكُودَة فِي الْكُثرَالِةِ
 رخرے،

حنرت عدالله بن عباسس رصى الله عنها فر التي يس كرحنورستى الله عليروستم

نے فرمایا،

وگونی آمیدی رجمه آدین کے بلیکی افزان ا مائن سوئے قابت کی جنتے اور یہ آم میری فظافت کروسے اور سینے مطاقعی اور میری وجسے ایک تھے نہ کرور ٧ أَسُكُكُمْ عَلَيْرِ اَجُرْ الْاَ الْمُوَةَ وَالْتُرِجِ اَن تَحْفُظُونِ فِي الْصَلِيلِ بَيْقِ وَتَودُّدُوهُمُ بِي

(درمن تور م

انبی سے روایت ہے کہ جب یہ آیت قُلْ لا اَسْتَلَکُمْ عَلَیْهِ اَجِدْ اَلْوَلَ ہُو لَیْ لَّوَ صَابِدَ عَلَیْهِ اَجِدُ الْوَلَ ہُو لَیْ لَّوَ صَابِدِ مِن کُومِیْت ہم پر واجب کُری ہے قال عَلَیْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

حضرت امام من رصى الشروزف ليف ايك خطير من رشاد فرمايا . \_

جوم محصر بهانا جاتو ده محصر بهانا به به المورس بهانا ده جان کرم حسن بو فرزند رمول الله صق الله عليه و تم فرزند رمول الله حق الله في إبراه في الله على المراب الله على الله و الله على الله و الله على الله و الله على الله و الله على الله ع

مَنُ عَرَفَيَ فَعَدَ عَ فَيْ وَمِنُ تَلَمُ عَلَيْهِ فَكُورُ عَلَى اللهُ عَيْدِ فَيْ وَمُنُ تَلَمُ عَلَيْهِ فَيْ وَمُنُ تَلَمُ عَلَيْهِ فَيْ وَمَنُ تَلَمُ اللهُ عَيْدِ وَسَلَمَ لَا اللهُ عَيْدِ وَسَلَمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَرَفَ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَرَفَ وَكُلّ مَوْدَ مَكُمُ اللّهُ عَرَفَ وَكُلّ مَوْدَ مَكُمُ وَمَوا لاَنْهُ مُ فَقَالَ فِيمًا انْزُلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قُلُ لاَ انْسُلُكُمُ وَمَوا لاَنْهُ مُ فَقَالَ فِيمًا انْزُلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قُلُ لاَ انْسُلُكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قُلُ لاَ انْسُلُكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قُلُ لاَ انْسُلُكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قُلْ لاَ انْسُلُكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قُلْ لاَ انْسُلُكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قُلْ لاَ انْسُلُكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قُلْ لاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قُلْ لاَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

وسلم رير آيت نازل فرمال. قُلْ لا أأسْتُلكُمْ عَلَيْرًاجُرَّا إِلاَّ الْمُؤدَّة فِي الْقُرْبِي،

يَ اَجْزَارًا الْمُوَدَّةُ فِي الْفَرْاحِ العوائل الحرقة ميلا) المستدرك ميك

حنرت ابدونم فرملت بي كرجب أمام زين العابدين رضى الشرعز كواميري كمصالت

ي وشق لاكرايك جلر كحراكيا كيا توايك شاى خالم ف أي كها.

خلاكافكربيحس فيتهاد فالمركيا وتتمك جرعول كوكاتما او فتنذكرون كوشايا ومعاذاتم أتني اس ومايكياتوف إيت بدي هي قُللًا أَسْتُ لِكُوعَانِيًّا جُرًّا إِلَّا أَلْمُوَّدَّةً فِي ٱلقُرْبِ واس كماكياده فم مود فرطالان! آلفَهُ لِلْهِ الَّذِي قَلَكُمْ وَاسْتُأْصَلِكُمْ وَ تَطَعَ قُرُنُ الفِتُنَيْرِ فَقَالَ لَهُمَا قَرُاتُ قُلٌّ المُسْلَمُ عَلِيداً جَراا لِا الْمُودَّة فِي الْعَبْ قَالَ فَانْتُمُهُمْ ؟ قَالَ نَعَمَ العرائ المح قدصها درمنستورم

حزت عرب شعب ومل تقص جب كاليت كتفسير يحي كن توفرا ياكا لا الموة فالقرب مراد رمول فنصل شرعيدهم ك قرابى بيل (ابن كثرو شوره ٢٢) يحيح مجاري مي كرحضرت ابعابس وفاقت ا مَنْ يَتَ لَغِيرُوجِي كُنُ تُوصِرُ معد من جبرِ رضي وَ فِرالا الْدَيْدَةُ فِي الْقُرِبِ عِيمُ وا بل مِت نترت جي يركن بن فراي رتم زعجت كام لياب سورش كي أقبيات تصب في الشعق الله عليوس كي وابت مز بوتو مطلبة بحر مجويل رتم من قرابت بهاس كالحاظ والوزام اذبية باز ربود دونون لا القريق كاقوال ايك ومرك ك منافئ ندي ين عوم وخصوص مين فرق ب ابن عباكس ف عموم مراد لیاہے اور ابن جمیر فرخصوص مینی ابن عماس نے فی الْقُرِی سے مراو حفورصتی الله عدر وسلم اور قرایش کے درمیان جو قرابت تھی اس کولیا کر اسس کا تی ہے او اور مجمع عربت كرون كرمواوت - اور ابن مجبرت في المري عقابت رسول على الله علیہ وسلم مراد لی ہے۔

تو مطلب يہواكرميرے اور تهارے درميان جوقرابت باس كى وجسے مجھ سے مجت رکھو۔ اور میرے اور میری اولاد کے درمیان حوقرابت ہے اسس ک وجے میری اولادے فیت رکھوٹی تھی میری ہی جت ہے جنا پؤ محضرت اب جیراس ایت کی تفسیر دونوں طرح فرماتے ہیں۔ اور معض مفسرین نے بیر غیرم ماد لیاہ کر قم ایس میں ایک دو مسرے مجت رکھو اور بی قرابت کو بچانو. تیفسیر بھی توم پر محمول ہے جب بی قرابت مجت کومقت میں ہے تو حضور صل اللہ ملیہ وسلم کی قرابت اپنی قرابت سے زیادہ مجت کی مستی ہے جنا بخ حضور صلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا،۔

کوئی بندہ مومن نہیں ہوسکت جب ٹکک فیل س کے زدیک الکی جان سے زیادہ ہو مزیر جاد کی ادر میری دلاد اسکے زویک اسکی اولادے نیادہ مجوب ربو ادر میرے الل اسکے نزدیک اس کے اہل سے زیادہ مجوب نہوں ادر میری ذات اس کے نزدیک اسکی ذات سے زیادہ مجوب ربو۔ نزدیک اسکی ذات سے زیادہ مجوب ربو۔ المُهُومِنُ اَحَدُكُهُ عَدِّ اَحُونَ المُهُومِنُ اَحَدُكُهُ عَدِّ اَحُونَ احَبَ إليهِ مِنْ نَفَيْهِ وَتَكُونُ عِثْرَقِي احْبَ إليه مِنْ عِثْرَتِهِ وَ الْهِي احَبُ إليه مِنْ الْهَالِهِ وَ ذَاتِي اَحَبُ إليه مِنْ ذَاتِهِ ابن عال بهي في شعب الايال رشد العادى من من فراهبارمالا

حضور رحمت عالم صلى المتدوستم في فرمايا ١

اپن اولاد کو تا میس مکھاؤ، لینے نبی کا مجت اور لینے نبی کے اہل بہت کی فجت اور قرآن کی قرآت۔ بیشک اللہ اوراس کے فرنتے دو و بیجے بہتے بین کس طیب تانے والے (بی محق الشروع فی

ير- الطيان الوتم بهيان برود ويجود وترسلهم

آدِّبُوُااُ وَلَادَكُمْ عَلَىٰ فَلَاثِ خَصَالِهِ حَتِ نِيْتِكُمُ وَحُتِ الْعِلْ الْمَالِمَ وَقُواءِ وَ الْعُرَّانَ رَسَاعَ مِنْرِثِمَ عَلَىٰ مَعْرِمُ الْعَالَىٰ وَمَلِكُمَّةً وَمُلْكُمِّةً وَمُلْكُمِّةً وَمُلَاكُونَ عَلَىٰ الْبَيْنِي الْمَالَةُ اللّهُ وَمُلْكِكِيّةً وَمُلْكَلِيدً وَمُسَلّقُونَ عَلَىٰ الْبَيْنِي الْمَالَةُ اللّهُ وَمُلْكِكِيّةً وَمُلْكِلِيدًا وَمُلْكِمَا اللّهُ وَالْمَالُولُ عَلَيْدِ وَمُثِلِّدُ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَمُلْكِيدًا مُنْوَاصِلُولُ عَلَيْدِ وَمُثِلِّدُ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالِدِينَ المُنْوَاتِ اللّمَالِ المُؤلِّ

حفرت كعب بن عره وشى الله عز فر مات بين كريم في توض كيا يادمول الله إ تَدُ عَرُفَنَا كِيْفَ نُسَلِّمُ عَلِيْكَ فَكِنَفَ بِينِك يرتوم في جان لياكريم والتّحيا في

عُنِي مَلِكَ ؛ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُ مُصَلِّ عَلَيْعِهِ وَعَلَى الْمُعَمَّدِ كُمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ - 50 5 500

مِع شريف عا شكرة شريف مايد)

ايك روايت من فرمايا يون كموا-اللهم صلّ على تحمّد وعلى أزُواجم وَدُرِّيتِ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِمَ أَيَّكَ

عدة عيد وم شريف والما شكرة والم

غورفركية إصحار كام في اين وال من ينس دريافت كياكرات ياور الي ع ابل بت رکیے دو دھیج بن مکر صرف آپ پر درو دیھیجنے کی گفتت پوچی ۔ محر آپ نے ابى تبعيت ميں اپنے الى بىت كو بھى لينے ماتھ طایا جرحس درو دميں آپ كے ماتھ آگے ابی بیت کو : الایا جائے اسے ناقص قرار دیا۔ کامل دور وہ ہے جس میں اتب کے ساتھ

ال كابل بيت كانام بهي شامل بو جنايخ فرمايا ٥-

لَا تُصَلُّوا عَلَى الصَّلَوَّةِ ٱلْمَبْتِلُ فقاكوا وماالصلوة البَسكّراء قَالَ تَقُولُونَ اللَّهُ مَا مَالًا عَلِيُحَتَدِ وتُمُسِكُونَ كِلُ قُولُوا ٱللَّهُ مَ صَلِّلَ عَلَى تُحْمَدٍ وعلى ال مُعتدد (1850 350)

كاجهات يدودكم طن يوصين توفوطيات كهو العائد اودوجيج احفرت فحاوراكي للأ جياك دوديجا ترن رحزت ابوالمحاد اى آل ير بيك توهيدوهيد ي-العائدا دودجج احزت محدادرات ك انواج اواكي اولاديجياك تسنوود مِي الرامي بنا أوم دميد

ات دسوم كرش برهي اب آب فريك

محدية ناقص دود زجيجا كرواعضكا كيا اقص دودكون بع وفواياتم كتيم اللهوصل على عداورسين وك حات بو مكربوس كهاكرواللهوضل على عيدوعل المجة اليني آل كانام يربغير وصنانا اورآل كے نام كما تورا صناكال دو و الرين-

حضرت الوصعود انصاري رضى الشرعز فرمات كرا-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْرَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيْرَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْرَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْرَ وَسَلَّمَ الدراس مِن عَجديا وومير الهربت بِ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمُ نَصَلَّى فِيهُ وَعَلَيْكِ الدراس مِن عَجديا وومير الهربت بِ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

چا پخدامام شافعی رصنی الشرعذ کے نزدیک تبتد میں آب اور اکت کے اپلی بیت بار درود پڑھنا واجب ہے۔ اسس سلیلی اُن کے بیاشعار شہور ومعروف ہیں ،۔ ایک آئے آئے ہے۔ اسس سلیلی اُن کے بیاشعار شہور ومعروف ہیں ،۔

يَا مُلَ بَيْتِ رسولِ اللهِ حَبُكُهُ فَرَضَ مِنَ اللهِ فِي الْقرآنِ أَنْوَلَهُ يَكِينِكُمُ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ إِنْكُم فَي مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمُ لاصَلُونَهُ مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمُ لاصَلُونَهُ مَ

ك ابل بيت رمول الله رصل الدُعليه وسلّم ، الله معالى ف تهارى مجدّ كونون قرار ديا ہے ، اسس قرآن ميں جس كواسس نے نازل كيا ہے ۔ تهارى عظمت وثنان كے ليے يمى كافى ہے كر جس نے معمّ پر درو دنہيں پڑھا اسى نماز ہى قبول ننيں ۔

برصورت حضور صلى الشرعليه وسلم كاصلوة وسلام مي ليند ابل بيت اطهار كو لين ما تعد الاناأن كي خلمت وشان كى بهت برسى دليل سيد -

(۵) سَكَرُمُ عَلَى إِلْياَسِيْنِ الرَّالَ مِلْمِ بِوالِياسِين بِرَ،

حضرت ابن عاس دمنی الشرعندای آیت کی تفسیریں فرماتے ہیں،۔

سَلَاَ مُرَعَلَى إِلْيَاسِينَ عَنْ اللَّهُ عَنْدَ كَرِيلام بِوالْيَاسِين بِرَ، وه الياسين مِلْلِ الْياسِيْن د درِمنتُور) محمّد (حتّى الشُرطية الدوسم) يس-

ف ، بعض نے سَكُ مُ عَلَىٰ الدِنسِيّن مَ مَى يُرْتِهَا سِهِ الْمُدَامِطلْبِ صاف ہے ، كَوَرُصَةُ وَسَلَّى اللّهِ مَاركُ سِين ہے ، چنا بِخِر علام ابن حجوال فعی كَلَّى رحمة اللّه عليه فرماتے ہيں ، ر

فَعَدُ نَعَلَ جَمَاعَةُ مِنَ ٱلْمُغَيِّرُينَ مَصْرِينِ كَايك جامعت في حزت ابن

عاس فغاف وزدوايت ك يدان غَنُ ابِزَعْبًا سٍ رَحِنِيَ اللَّهُ عَنْدَالَ السراد بذالك كأمم غلى العِجَدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرَكُمْ نيين المتح والتعايد وتم مرادب صرت سيداد مكرب شهاب الدين أحميني الشافعي الحصري والدعير فرات جي در وَنقله النَّفَاشَ عَنِ ٱلكَلْمِي فَعَالَ نقاض نظبى عنق كياب كابنون فرما يائلاهم على إلياسين مراد آل وصلى سَلَامُ عَلَىٰ إِلْيَا سِيْنَ عَلَىٰ ٱلِ مُعْسَدِ عَظَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذُسَمَّاهُ التُرمليدوهم پرسلام ب جادالله تعالى ف اللهُ تَعَالِف ينسين مِشْلَ بَيْقُوبَ ان كا نام ليين دكها ب جيس صرت يعقق وَ إِسُوالِينِيلِ - رشفة الصادي ص كانام ارئيل بحى ب- دعياتلام ا درسب الى كوالشدى رسى كومضبوطى واعتصموا تجبل الله جميعت تقام لوادرمتفرق مذبو-وَلا نَفَدَّ قُولُ الْمُرْآنُ

حضرت المع معفر صادق رضى الله عند السس آيت كم تعلق فرمات ين ،-عَنْ حَبْلُ اللهِ الذِي قَالُ اللهُ رُفِينَم وه الله كارتى بم إلى بيت يُن م م الله عن عَبْل م م الله الله عنه م

ين الشرتعال فرما تاب.

العواعق المحقد صوال

مرد روح إلى تعدّ المِهُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَوِّلِنِيِّ وَلَهِ عَلَى الْمُعَوِّلِنِيِّ وَلَهِ عَلَى الْمُعَوِّل النَّجَا وَهُمُ الْمُلَالِيَةِ الْمُسْطَفِّ عَامَ الْرُبُهِ النَّجَا كَمُ مُ كَمَا قَدُ آمِزِنَا بِالمُسْطَفِّ عَامَ الرَّبُهِ الْمُحُمُّدُ كَمَا قَدُ آمِزِنَا بِالمُسْطَفِّ عَامَ الرَّبُ

حضرت المام شافعى رضى الشّرَّعَهُ فُواتَ بِيلَ مَ وَلَمَّا ذَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهُ وَلَا يَكُمُ كُمُ اللَّهِ وَهُ وَلِا يَكُمُ كُمَا قَدُ اللَّهِ وَهُ وَلِا يَكُمُ مُنْ اللَّهِ وَهُ وَلِا يَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللْمُؤْمِ وَالللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللْمُؤْم

(رثفة الصاوي

اورجب ئیں نے لوگوں کو دیکھا کہ بیٹے کے وہ ان لوگوں کی دوش پر میں نہیے ہیں ججہ بلاکت اورجہالت کے سمنیز وں میں عزق ہیں۔

توئي الشركا نام كر بخات ك سفينول مين مواربوكيا اور وه مخات ك سفين

خافر السر جغرات مي مصطفاصل الشرعليد وسلم كالي بيت مي -اور میں نے اللہ کی اور قدان کی ہے ہے جی ار عید اس وقال

مضرى تقائدكا وقرآن مين عم ديالياب-

معزرت جار بن عبدالله وضى الله عن فرمات ميل كري في الدول ميل عرف ك ون حصور صلّ التُرهلير وملّم كو ناقة قصوار پرخطيدار شاد فرماتيه وكليماً توتي في مشاسنا آپ فرما رہے تھے:۔

الدوكود بنط غر أقري موتغ ك توكراه نس بوكرة وكالداوري ورت ميرسالي بيت يل.

حصرت زيدبن ارقم رضى الشرعة فرماتيهم كرحضورصتى الشعبير كلم في فواياكه

بيشك بن قريب السي جيز هوال في الله إ أَرْمُ إِلَى عَلَى عَقَالُوكَ وَمِي

بجداكراه مذيوسك بسلافترس ولي كالشاكم يتحوامات زينك عادرمرى فرت كالبل سية الديون

صرائيس بول كي بهال لك كري وفول وعن يوسر الأن كالم المالي المالي لعدان دونول كيد تمك بوقيل.

اودونكي كمائ كابم استحياسي اور حن وخولى برُهادي ك.

يَاتِهُا النَّاسُ إِنَّى تَرَّكُتُ فِيْكُدُ مَا إِنُ اَخَذَ تُم بِهِ لَنْ تَصْلِقُ كِمَّابُ اللهِ وَعِثْرَقِ أَعَلَ بُسِي

تزغرى باب المناقب

أَنِيْ تَإِدِكُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَعَتَّكُمُ بِهِ لَنُ تَضِلُوا بَعْدِي أَحَدُ هُمَا اعظمُ مِنَ الْاَخِي كَمَابُ اللهِ حَبِلُ مَهُدُودِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِثْرَتِيُ آهُلُ بَئِينِي وَلَمُ يَنْفَقُ حَتُّ يُرِدَعَلَّ ٱلْعُؤُضَ فانظُروا

كَيْفَ تَخُلُفُونِي فِيهِمَا زنری شکرة موده وَمَنْ يَتُنْرِفَ حَسَنَةً نَوْدُكَهُ

رفينها حُدُّنًا، والقرآن،

حضرت جدالله بن جماس وخى الشوعنها اس كريت بى تغيري فرماتين. وَمَنْ يَقَنَرُفْ حَسَنَةٌ قَالَ الْمَوَدَّةَ " اورج بَي كمائه " ينى آل مح مسل الله المائع تقد حكّ الله عَلِيدُ وَسَلَمَ عليه وقم سه مِسَت كرے كا. مدائع ي وَمشل رائعة العادى مثل المستدرك مينا

صفرت ابن عباس رضى الشرعنها فرات بي كرصفور من الشرعيد وسلم نے فرما يالوًا الله تعالى مع محت ركھ كوكوكر وہ (تمه ارا رب ب اور ممين عمين عظافر ما كا ب . وَاحِدُونِي لِيتِ اللهِ وَاحِدُواَهُلَ بَيْتِي اور مجھ محبوب كھولتكى محبت كو جرسائر الجنى ترذى دمنكون مناع الله الله الله المحالين ميك محبوب كھوم يرى محت كى وجرب

حزت على وضي الشرور فرات بل كرحضوص الشرعلير وتم في حضوي وضي تدونها

كالمت يموكر فرمايا:-

جن محد وجود رکھا اوران نوں اس وین اورائل باب رسی اورائل رفاند، کوجود رکھاؤ فیامنے دن مرح ساتھ میرے درویس برگا۔ مَنْ اَجَبِّنِیُ وَاَحَبِّ حَلَدُبُنِ وَاَبَاهُمَا وَاُمُهُمُاكَانَ مَعِی فِی دَرَجَتِی یَوْمَ الْعِیَامَةِ رَدَی شریب باب الناتِ

يروه بشارت چجوديا ومافيها معظم وانفي بهد اللَّهُدُ وفقنا لهذه ، حضرت الومريه رضى الشُّرع فرايا ، \_

جرف حن وي وقبوب كااس در تعقب من المحمد من وي وقب كالمادر من ان وونوك فيض محمد مجرب كالدرج من ان دونوك فيض ركها التي در حقيقت مجدس نبض ركها.

مَنْ أَحَبُ الْعَسَنَ وَالْعُسَيْنَ فَقَدَ اَجَبِي وَمَنْ ٱبْغَضُهُما فَقَدُ ٱبْغَصَبِي رابنام المتدرك عاكم ملية : البدايد والنهايرمية)

صنرت سلان فارسی رضی الله عند فرطت میں کہ نی نے صفور سن الله علیہ وستم سے
منا فرطت تھے جس وسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔
مَنْ اَحَبَّهُ اَ اَحَبِّهُ وَ مَنْ اَحَبِّهُ لَجَدُّ مِنْ اَحْبُرِی لَجَدِّ رکھا اُور

برخ بحاجر نظام أندكو بولكادي فالشكاع رتصارف فاكوتت والخاكيل مِنْ دُونِ وَسِينَ بِغُضْ كَالِمَ فِي يَضْفُونِكُما ادرك محد يخض كهااس الترينض دكهاا ودمن الدينغض دكها الدنداكو دون میں داخل کیا۔

اللهُ وَ مَن أَجَنَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ اُلِجَنَّةً وَمَنْ اَلْغَضَهُمَا اَبْغَضَيْنُ وَ مَنْ ٱبْغَضَنِي ٱبْغَضَٰ لَهُ اللهُ وَمَنْ ٱبْغَضَـهُ اللهُ ٱلْحَلَمُ النَّاد،

177 665,21

حضرت الوسيدخدري وضى الشرعنه فرمات بب كرحضورصتى الشرعليه وتم فرطاية قم بالوات كاح قبضة قدرت ميرى جان بيح بركسى نے بي بار ال معنف ركها الله ف الكوينم مرفاض كيا-

وَالَّذِي نَعْنِي بِيدِهِ لَا يَبْغَضْنَا أَهُلَ البيئت احدُ إِلَّا ادْخَلَهُ الْأَرْ وَالسِّرِيَّ زرقا في على المواسب من العواعق المحدّد معا

حضرت ابو مربره رصنى الشرعة فرمات مين كرحضور الشرعليه وسلم مجارع باس عال بل خرايك كذع رحن ورايك كنده يرسين تق الي جرحن لوج عقد الدنجي حين كو ايك تخفى في أي كما يا ومول التدعن الترعيك ولم

إِنَّكَ لَتَحْبُهُما ؛ فَعَالَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ونوكوعيوب كفليشك التي تحقي عجبوب كها اور سنة ال ونول سايغض كما السس ورحقة محض كها

أَجَبُّهُما فَقَدَ أَحَبُّنِكِ وَمَنْ أنغضهما فقد أنبقنن

البدايه والنهاير مص

ه موار دوشس رسول سندا مُعَادَمُ عَلَيْك حضرت بوار دعنی الشّدعد فرملت بین ،ر

كرحنوصل الشرعير وستم فيصن اوسين

إِنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلِيدُ وَسُلَّمَ أَنْهَرُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَعَالَ ٱللَّهُمَ كُورَكُما تُوكِما لِمُداللهُ! مِنُ الْ وَوُل كُو اِذَا بِيَهُمُّا فَاجْهُمُّا دَرَدَى ْرُونِ اِسِادَةِ ، مَهِ سِرَحَتَا بِولِ مِوْ يَحِيا اَ وَهِ مِسَادُ وَمِ صنرت عدِن مانک دفنی النُهُ وَفُراتَ مِن کَهُ رَضُودُ مِنْ النُهُ وَفُراتِ مِن کَهُ رَضُومِ مِنْ اَلَهُ عَلَيْ وَمَعْ کَرَهُ وَمُسْتِعِي حاضر بوا اُسس وقت حن وحمین آکی لِشِت مبارک دِکھیل نُسِتِ تقی

ئى نے موخى كيا بارسول الله كيا اتب ان دون سبحت مجت كفتے بين فرطاكوں د جرائي من بركون دنيا درجات بيرل جي عاهر عوااس و الله المراق المراق المراق المراق الله المراق الله المراق الله المراق الم

ابل واق نے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ اے مان احرام میں کھی یا مجر مانے کامسند بوجیا فرمایا ،۔ کا علی ا

ان ابر ال کودیکی وجدے کھی مانے کا مند پوچھے ہیں صال کوانہوں نے فرند دسول میں انڈ ملیہ ویم کوفتل کیا ہے لادولول انڈ میں انڈ ملائی تھے فرمایا تھا کہ دھی ہے۔ حسین، دنیا ہی تھے دو پیول ہیں۔ اَهُ العراقِ يَسُالُونَ عَنْ قَبْلِ النَّهَا بِهِ وَقَدُ قَتَلُوا أَيْنَ بِنْتِ رَسُولَ اللهُ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ النِّي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ هُمَا رُبُحا اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ ال

حضرت زیدین ای زیاد فرط تعدیم کرصفور می انتظار و آنم سیده فاطروضی استان می استان می اور می استان می اور می این می این می آواز سنی می این می آواز سنی تو فرایا بیشی اسکور و نے نہ دیا کر و اکثر تعلیم ان بیا گاؤ ، یکو ذری ، کیا تہیں معلوم میں کہ اس کے درف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے ۔ انشریف البشر میں اور الا بھا و موسی اللہ میں استان میں اللہ میں اللہ

ئیں نے دیکھا کو دسول انڈھ تی انڈھیے وہم حسین کے مذک معاب کوس طح جھتے تھے جس طرح کد آدمی کھی رکوچ مشاہدے۔ وَلَيْتُ دُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْتَ وَكُمُّ يَسَّضُ لُعَابِ الْعُسُين كَمَا يُمَنَّصُ الرَّجُل الشَّوَ وَرالا بعارسُيًا حفرت المدين ليدرض الشروز فرات ين كرئي ايك دات كن كام كر سيدي حفود صلى الشرعيد ولم كى خدمت بين صاحرتها التيداس حالت مين لك كراسيك بالمكان چيز كرار مدر ليدي بول تقى ، مين في عرض كيائيد كياسيد ؟

بِن آپنے کِٹرااشایاتو دھن جسیں تھ، فرایا یہ ونوں پر آدرمیری بٹی کے بیٹے بین ماعات بی انکو موب کھتا ہو تہ جی انکو محوب کھا درجوان کو محبوب کھے اسکو مجی محبوب رکھ ، فَكُنْفَهُ فَإِذَا هُوَحَسَنُ وَحُدَيْنَ عَلَى وَكُنَيْنَ عَلَى وَكُنَيْنَ عَلَى وَكُنَيْنَ عَلَى وَكُنَيْنَ عَلَى وَرُحَبَيْنَ عَلَى الْمُنْقِيدُ الْمِنْ الْمُنْقِدُ الْمَا الْمِنْقِيدُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقُدُ الْمُنْقُلِدُ الْمُنْقُلِقُودُ الْمُنْقُلِقُودُ الْمُنْقَدِدُ الْمُنْقُلِقُ الْمُنْقُلِقُ الْمُنْقُلِقُ الْمُنْقُلِقُ الْمُنْقِيدُ الْمُنْقِيدُ الْمُنْقُلِقُ الْمُنْقُلِقُ الْمُنْقُلِقُ الْمُنْقِدُ الْمُنْقُلِقُ الْمُنْقِيدُ الْمُنْقُلِقُ الْمُنْقُلِقُ اللَّهُ اللَّال

مضرت عبدالله رمنى الشرعة فرمات بين كرحفورصتى الشرعيدوستم نمازيا

قرصن وصین کے اورجب کہ بہدہ یں کے تو وہ دونوں آئی بہت پر بوار ہوگئ وگوئے چا چاکا نکو منع کریں جب کہنے ملام بھیراتو لوگوں سے فروایا کہ یہ دونوں میرم بیٹا ہیں جرنے ان دونوں کو چوب لکھا لَهِ تَعْ الْحُسُنُ وَلَحُسُنُ فَعَلَا يَتُوتَبَانِ فَعَالَا الْحَسُنُ وَلَحُسُنُ فَعَلَا يَتُوتَبَانِ فَعَالَ الْحَسَى فَا الْحَسَى الْح

ال في الله الله الكار

البداير والنماير ص

صنرت جابر رصنی الله عنه فرمات میں کر :ر

ئىل سول الشرستى الشرعليد وتلم كى خدمت مي حاضر موا اتب فيصرت بين كواپنى بشت پر بنايا موا تعا اور آپ نوں الغون والا گھندن رچل ئے تھے۔ تو تين في كما دا تحفرانى دَخُلُتُ عَلَى دسولِ اللهِ وَهُسَوَ حَلَمُ عَلَى ظَهُرِهِ حَلَمَ الْعُسَنِ وَلَعُسَيْنِ عَلَى ظَهُرِهِ وَهُمَ عَلَى ظَهُرِهِ وَهُمَ مَعْمَ عَلَى أَدُبَعَ فَعُلُتُ وَهُمَ مَعْمَ الْجُمَلُ جَمَعُمَ الْجُمَلُ جَمُلُكُما ؟ فَعَالَ وَنِعُمَ نِعْمَ الْجُمَلُ جَمُلُكُما ؟ فَعَالَ وَنِعُمَ

الْمَا الْحِبَانِ هُمَا الْمِالِ وَالنَّالِ وَلِمَالِ الْمُعَلَّ وَالْحِبَ وَالْحِلُ وَالْمِلُولُ الْمَالِينَ وَاللَّهِ وَالنَّالِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَالنَّالِ وَاللَّهِ وَاللّلِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا

بھُول ک طرح سے اُن کو مؤگھتے تھے معطفہ جبکہی ہوتے تھے نائے ہم حفر تے مُیں

حنرت زیدارقم رضی الله عن فرماتی می کرصنور صلی الله علیه و تم فیصنوت لِعَلَى وَفَاطِمَةَ وَلِمُحَسَنِ وَالْمُسَيِّنِ اَنَا عَلَى اَنَا عَلَى وَفَاطِرُونَ وَمِن مُتَعَلَى وَالْمُلَاوِاتِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُونِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْمُؤْلُونِ عَلَى اللهِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

سَالَكُمُ ، رَنَى عَلَى وَهِ مِلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

ان تمام احادیث میحوسد وجوب مجتب ابل میت اور تحریم بغض عدادت صاحة می این تمام احادیث محرات می این می این می این ثابت سید بهی وجر به کرصحابه تا بعین بین تبعی تا بعین اورائد کرام رضوان الله ملیه المجمعین ابل میت نبوت کی میت زیاد ته فظیم و توقیر کرتے اوران سے الفت و مجت رکھتے فضال البخر بعدالانبیاد بالتحقیق حضرت سیدنا او کرصد ان رضی الله عند فرماتے ہیں ،۔

خداکتم جس کے قبضہ میں مرحان بنے مجھ کو لینے اقربار سے رمول اللہ صلی اللہ علی قطم کے اقربار مجوب ترہیں۔ وَلَّذِي نَفَيَى مِيدِهِ لَقَرَا بُهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيدُ وَسُلَّمَ اَحَبُّ إِلَى اَنَّ اَحِمْلُ مِنْ قَرَابِي رِبَارِئْ رِبِي مِنْهِ ئانظىنىكى ئىرى ئىللىل ئىلىدىن بىيدە مۇمىيىلى ئىللىلىلىك ئارنىڭ يېرىكىدىدە مۇمىيىلىك ئىللىلىلىك ئارنىڭ يېرىكىدىدە ائنی کا ادشا وسبت کر . اِدْظَبُوا مُحَتَّدٌ ا فِی اهَٰلِ بَسُیتِ ب بمادی م<del>ازا</del>ہ

ان گانفت جب ب مین انفت خیرالوری پول تش مجوب رب دوالکرم صریحسین

صرت صدید رضی الله عند فرمات می کرئیں نے اپنی والدہ سے کہا کرئیں مغرب کی مفاد صفوصتی الله عند فرمات میں کرئیں نے اپنی والدہ سے کہا کرئیں مغرب کا موال کون گائیں میں صفوصتی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں صاحر ہوا اور اُپ کے ماتو مغرب کی نماز پڑھی ۔ میں اُس کے وقتا بھی پڑھی ۔ مجرب نکا کے میں بھی اُپ کے بچھے جا اُپ نے میں میں کے اور سنی تو فر مایا ، کی حذا ہے دیں ہے کہ میں نے عرص کیا اِل

تجھے کی حاجت ہے الدّ تجد کو اور تری والدہ کو بخف (مچر) فرطیا یہ ایک فرٹیے جواس راستے پہلے بھی زمین رِنازل نیس ہا۔ اس آینے رہے مجھے ملام کرنے اور مجھے یہ بشارت نینے کیلئے اجازت ماثی ہے کہ فالمہ جنّت کی ورتول کی مردادہ اور صن و حیر بی بنت کے جوانوں کے مردادیں۔ مَاحَاجُتَكُ عَفَراللهُ لَحْكَ وَ الْأُمِكُ إِنَّ هَذَا مَلَكُ لَمْ يَنْزِلِ الْكُرُضَ قَطْ قَبُل هَا وَاللَّيْكَ عَ اِسْتَأْذَنَ دَبَّدَانَ لَيْلِمْ عَلَى وَيُبَتَّرِنِي اِسْتَأْذَنَ دَبَّدَانَ لَيْلِمْ عَلَى وَيُبَتِّرِنِي مِانَ فَاطِمْ سَيِّدةُ يُسَاوِا هَلِ الْجَنَّةِ وَانَّ لَعُسَنَ وَلَهُ يَنْ سَيِّدا شَبَابِ الْهُل لُجُنَّةِ وَرَدَى يَنْ سَيِّدا شَبَابِ

حضرت صدلفه الیمان رصی الشرعد فراندین که بم ندایک در صنور می الشرایم و منام که بهت مرور دخوش و منام که بهت مرور دخوش و منام که بهت مرور دخوش و منام در مناب الم به مناب الشرعايد و منابع به رست مرور دخوش و منابع به منابع

مح مرور بن رجوب من سرايي لَكَ مِنْ ورا منول مِن الله الله وي بعرشتن وين بنت كانجان كرام بيرا ورانكا بايدان سيعي أفش ب.

وَلَيْنَ لَا السُّرُوقَةُ أَلَا فِي جِبُرِيُهِلُ فَبَشَّوٰ إِنَّ حَسُنًا وَحُسُينًا سَيِّدا غَبَادِ اهَٰلِ الْجَنْرَ وَابُوْهَا ٱفْضَلُ مِنْهُمَا كز العال مين

حزت على كرم الله وجد فرمات بين كرصنون لل عديد و تم في حضرت فالمرزير

كياتم اس يراضينين بوكرة حبت كاورو ٱلَامَّغَيَّنَ اَنَ سَكُونِي سَيِّدةُ لِسَادِ اهُلِ الْجَنْدَ وَالْبِنَيكَ سَيِّد اشْسَابِ كى مردار بواور تما يريد يني وتنظي زجانون كرولد بول المَلِ الْجَنَّة كزالعال الله

حضرت ابومعيد رضى الشدعنه فرمات بي كرحضو صفى الشرعليد وتتم في فرمايا بد ٱلْحَسَنُ وَلُلْحَسَيْنُ سَبِّدَ اسْتَبَابِ آهُلِ حسن جیس دونول جنت کے نوجوانوں كي درداري. المنت البايدوالناير مم

حزت جاربن عبدالله رصى الشرعة فرماتيين كرصنورص الشرعويم فيفرايا جس كے ليے باعث مرت بوكروكى مَنْ سَرَّهُ ان يَنظُوالِي رَجل مِن اهل جنتي مردكو ويمهد، اورايك رايت كالفظ الخنته وفى لفطرالي ستيد شباب اهل یری کرجنت کے نوجوانوں کے سردار کو ويكص توائس كوعلية كروهسينابن على كو ديكھ - (رضى الدُّعنما)

الجنَّة فَلْيَنْظُرُ إِلَى الْحُسَكِينِ بُنِ الن حال الديعلى ، ابن عاكر ولايسار

حضرت بعنل بن فمرته رضى الشدعة فرماته بي كرحضور صلّ لشعب وسمّ مفرايا-حثين مح سے جاور مرحثين سے بول حسين تني وأنامن حسين احب الله من احت حسنات جومتين كومجوب ركفتا ب وه الشركو

مجوب دکھتاہے جین فرنفردل ہے۔ ایک فرنفرہ سے مبطان الاسباط تذى الشكرة مك

تے امام المبنت مقدا کے البیت سیدان الات ریان اور محترین اللہ تعالی اور اسس کے درول مقی اللہ عید در مقم کے ان ار شاوات سے ثابت ہوار محتریت اللہ عیر در مقم کے فرز ذرات کے جول اور ایس کے موب میں جنت کے نوجوانوں کے مرداد میں ۔ آپ کی مجت مرصلان پر واجب، سرمایت ایمان اور ذرائع مجاست کے ایس کی مجتب در حقیقت اللہ میں مسلمان پر واجب، سرمایت ایمان اور ذرائع مجاست کے ایس کی مجتب در اللہ کے فوجوں بنے کا فردیو ہے اور اللہ کے فوجوں بنے کا فردیو ہے اور اللہ کے فوجوں بنے کا فردیو ہے اور آگے النبن درحقیقت اللہ در اسس کے دمول کی مجتب ہے اور اللہ کے فوجوں بنے کا فردیو ہے اور آگے النبن میں جانے کا باعث ہے درحقیقت اللہ تراکس کے دمول کا بعض ہے اور جاتے میں جانے کا باعث ہے درحقیقت اللہ تا ہوں۔

فرمایا اوران کے چھوڑ نے کو گراری کا باعث قرار دیا۔
ان ارشادات مبادکہ کے مطابق ہی اہل سنت وجاعت کا یعقدہ ہے کہ اُن
کی مجت سرمائے ایمان ، فرریہ قرب ضلاتعال ورسول مقبول صقی اند معلد کستم اور
وسید کرنجات ہے جنا بچنہ اکا ہرائی سنت نے بٹھا بلا میلان ان کے اسمار مباد کہ خلیہ
جمعہ میں داخل فرمائے تاکہ ہرجمعہ کو برسم منبر اسس عقدہ کا اظہار دوبیان ہوتا ہے
اور مسانوں کے دلوں میں ان کی مجت وعقدت سنتھی رہے۔

مصورصتى الشرعليدو مم في قرآن اور إن كيمك كو جدايت يرقائ رجن كامب

لهندا جوان کی ذات اقدس پرنگر چینی کرے ادر ان کی طرف بیض دحمد، خُبِّ جاہ اور پوسس اقدار کی نسبت کرے اور ان کو باغی، ضادی اور فقر پرور قرار شے اور قرآن و صدیث سے ثابت شدہ ان کے فضائل دمنا قب کو محض خیال مناقب بتائے وہ بلامشبر المی سنّت و باعت سے خارج، گمراہ، بے ویں اور جنتی ہے۔ یاد رکھو اِعقِدہ قرآن دصریث کی انبارے بناہے ذکر تاریخ کی ال ب مندوایات سے بح قطع و برید کے ساتھ ٹیٹ کیا گیا ہو- ہجال ایمان اللہ تعالیٰ اوراس کے رمول من اللہ علیہ وسلم پر ہے کہی خص کے نکا ہے بوئے خلط تاریخی نظریات رئیس۔

الله تعالى اوراسس كورسول الله وللم كارشادات فلط نهيس بوكك الله تعالى الدرسال الله وللم كارشادات فلط نهيس بوكك المريخ فلط بوكت الله تعالى الله والمنافق بهدي كون قار مخ فظرية وقر آن و جديثا وعقيده مسلم كحديثا والمع بنا وياجات تواس كامطلب يربه وكاكوالله تعالى ورسول حتى الله عليه وكم ما والله المرابع كارس نهيس جركم الالله تعالى ورسول حتى الله عليه وكم ما والله المرابع كارس نهيس جركم المرابع كارس الما معلى والله والمرابع كارس نهيس جركم المرابع كوعقيده كوابع وكارس المرابع كوعقيده كوابع المرابع المرابع كارس المرابع كوعقيده كوابع المرابع المرابع كارس المرابع كوعقيده كوابع المرابع المرابع كوعقيده كوابع المرابع المرابع كوابع كواب

اور بجرح نقل رایت اوراد انترانهم می سخت تریف اور نیانت سے کام اور باق و باق کو چیور کر صرف چید مفیر مطلب خرار دین کر سے اُسکی ایس ناپاک کوشش کو تاریخی " ربیر ج " مجھ کی مسلس کے مطابق اپنا نظریدا ورعقیدہ قائم کولینا اور فراک و صدیت کی نصوص صریح کو نظر انداز کر دنیا کس تدرجها لت اور نادانی ہے۔

تادیخی درس کے معنی توریس کرمتمد وستندمونین کے بیا نات کو برعی اور ان کے دائرہ مرادی رکھتے ہوئے واقعے کی اصل اور تققت کومعوم کیا جائے۔ اور اگر مؤن کی مراد کے خلاف اور اپنی مراد کے مطابق موّرخ کے کلام میں کتر بونت کر کے چذم فید مطلب محرف خرج کام میں جانا بالکل آمان بات بنے بیش کر دیئے جائیں توالی مجموعے کا نام تاریخی در رہے تنہیں جکیسادی نفویاتی میرے ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّهُوْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْقَلِدٌ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْقَلِدٌ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْقَلِدٌ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُلُولُونَا مِنْ مُنْ وَاللَّهُ وَالْتُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

الحدُ تُسْرِعلَى احماله كرحنورِ أكرم وجمت عالم شفيع منظم صلى الله عليه وعلم ك

خاص فیض و کرم سے اس گذاہ گارنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مستی اللہ علیہ وسلّم کی رضاو خوشنو دی کے بیے ان سوالات کے مدّقل و مسکت جوابات پیش کئیں تاکہ اہل ایمان اور اہل محبّت کے لیے صفید و نافع اور معترضین کے بیے ہارے کا جوب بول منقبت امام پراختنام کرتے ہوئے و عاہدے کہ اہل بیت نبوت رضی اللہ عنہ میری اس ضدمت کو منرف قبولیت بخشیں اور حضورا کرم صتی اللہ علیہ وعلی آلہ واشحابہ و بارک وسلم کی بارگا ہ اقدی ہیں میری سفارش فرمائیں تاکہ قیامت کے دن نجارم سیّدنا محرصتی اللہ علیہ وسلم میرے شفیع ہوں۔

میری اس خوصتی اللہ علیہ وسلم میرے شفیع ہوں۔

ایس وعار زومن و از جملہ جہاں آمین باد

گلشن زمرائے ریحالی مفرصین فالمی منزل کی برخی فرقی مفرصین عوم در شد بدایتے عام طرح مین مفل حد تھے بلتے کی مرحز جمین دوکے درار مگان ازم مفرصین غَنِيرٌ بَاعْ بَوْت تَمْرُهُ كُشْتِ دِلا ابتاب تِفنى خورث يتفرت مصطف مظفرت بيم مصر رفض عل! متوروت من تط في كل صريط المناهم الإبلى فلد تصحفرت ن

الله الله إصبر فرطاتے بلاد ظلم پر جھیلتے تھے مرصبہ شار دغم صرحین

بنده المحمشفع الخطيب الادكاروي غفرا

## بس لفظ

ظرى تعريف يرى كى ب "وضع الشي فى غيرم حلَّه" چيز كواس ك غيرب منسوب كرنابعني كام كسي كااور نام كالم يحيح كوغلط ياغلط كوميح كهذا. بظاهر تا معاشرے میں برتهمت کو ق قبل انسی کے گا طرح دیکھتے ہی کر کتے ہی اس میں ا يس ديني ومذهبي تحرير وتقريرك بالمدين شايد يرخيال كياجاما بوكاكد ابل عواليا نیں کرتے لین کیا عجب ہے کہ اس میدان کے کچھ لوگوں کا روز گار اس طارے اباجان قباعدادم أيك مرتبر أين س مفرك بي تعدايك الحديث صاحب ان عسوال كياكرمولانا! شريعت كى مقرر كوده مزائين مخت ادر فاللاد معلم برتى یں پودہ سوسال پہلے کا معاشرہ اجڈ اور غیر ہندب طبقے پہشتمل تھا۔ لوگوں کی اکٹریت علوم بے بسرہ تھی اس کے لیے برائیں درست تھیں۔اب وگ پڑھ تھ كَ بِين اب يرسزائين نهيس بوني جائيس" اباجان في تحل سے سوال سُنا الله علموال بی پربرم ہوجائیں اورفتوای صادر کرؤی توسوال کومطن ہونے ک بجاتے متنفر بونے كا مرقع مل جا تا ہے اور غلط دائے قائم كرناكون سامشكل كام ہے آباجان غاموال كرف والمصاحب كهايه تبايت كرجابل كومزا زياده وي چاجتے يا اس شخص کوج فائرے نقصان سے آگاہ ہے اور علم رکھتا ہے بسوالی کھنے لگے کھیلنے والد المَان نَدْ فرمالِالْتِ كيار ابكى وضاحت كي عزورت نهيس دي مذجلنفطاله

وكوسك يحضين أتب في المار فيرومذب كهاب أتن سخت سزائين تحييل المال عرك يد تواس سے بھى زياده سخت برن چاہيس كيوں كرية تر بوان سے آگاه ين اس كے نقصان اور اڑات سے بھیٰ جب جاننے والاشخص جرم كرتاہے تو گرا جائے بو بھتے ہوئے جوم کا مرتک ہوتا ہے اس کی سزار جانے دالے سے آیا وہ ہونی جاہیے ادر شربعیت کی مقر د کرده مزائین ظلم نمیس بیل بیل بیم کے لیے وقت بیل کرانے مزاک وريع إس جرم ير نلامت اور آئده اس عدافت ك رغيب بول ب اورويل كياتة رميب أورعبرت كاسامان بوتاب اورسزاك بعدوه قابل طاست تيس رېتالس يان مزاول كوفالمار كمناورت نيني ده صاحب مرص قائل يخ بكر ليف الفاظ يرشر منده بهى ودران مفر جرده لين بهت شكوك بفع كروات ان اس واقع كة ذكرك كامقصدية تماكر ابل علم كوبالخصوص ومرون معين احتيلا ك صرورت بادرتقريت تحريز زياده قابل كرفت بوتى بع كولا عودكم اتھارٹی کا درجہ نینے والے کچھ علمار کی تحریب دیکھئے۔ انہوں نے قرآن آیات کے زیعے ادرمفائيم سے بھی عدل والصاف نبیس کیا بتوں کے بلامیں نازل ہونے والی آیا كونبيول اور دليول يرحيها و كريا شايدان ك زويك بدكوتي برا كارنامه بوهمن ا يفعهد قرآن كتاب كر برايت مركز ظالمون كونصيب نهيس بوتي كويا وه لينقل و فعل سے خود گراہ تھرتے ہیں تو ان سے بھرکسی اور کی اصلاح یا تصبح کی کھی تشکیل ره جاتی ہے۔ بیختیقت ہے کرامت مُسلمہ کو جتن نقصان خود سلمان کملانے والوں في بنيايا ب اتناعيون فينين بينيايا.

زیرنظرکت میں میں کچھ پٹن کیا گیاہے۔ کون سلان نہیں جانتا کر ایمان معرفت اللی، اسلام اور قرائت مہیں رحمت وجہاں، شیضع عاصیاں، فوز عالم وعالمیاں، باعثِ تخلیق کون ومکان حضرت مجم مصطفے صتی الشرعلیہ واکر وستم کے مسیلے سے طاہے۔

ختی مرتبت نے تبلیغ دین اور جایت کا اجرائی قرابت کی مجست کے سوا ہم سے کچھ اور نبين چاہا. خانوادة رسول مقبول ك عبت تم بر لازم بے كه بماد ديني ومتى تقاضا ب عرَّ تحجه الل علم كملاف الول في فرزند رمول بى كوهن وتشنيخ كابَرف بناليات كامَّ ب كرمانون في ليف برجا اعتراضات ك ليه ذات رسول اوران ك اعجاب اہل بیت ادر جنین اسلام شخصیات کو عور تھھ الیا ہے۔ گل باغ رسالت طور میں ا وزندرسول، بكر كوشته بتول، فخز كونين حضرت ميتدنا امام حمين صوّة الشر وسلامة على جده ایر واحد وعلیہ کی ذات والاصفات کے لیے زبان وقع کو ان لوگوں نے الیا ولزکر ياب كران كرالفاظ ويوات بوت ازه طارى بوجانك بيدنا المحسين تو اسلام اوسلانون كي عسن إلى واقع كرالا قوسى وباطل كامغركتها امام كاموقف اسلام كى صداقت اور سى دنياتك عزيت كى ياد كارب چرجائيكدامام باك كو ماغى د فادى كماجات (معاد الله على وتمنان اسلام في المام عال مقام ير بغاوت كالزام . لكاب مالان كاري خال اعتاب نيس كرت تاجم واعباز بكرامام باك كے تقولى وطهارت اور سرت و كردار يركسي اف في كوئي كيائش نهيں ہے۔ ميرت نبوى كامطالعه كرف ولله بخل حالتة بين كرايك وقت إيساعي آيا تحاجب رهب عالم، وهِمِ مِنْ عَلَم مَعْلَم مَنْ الشَّرعليه و لَم ن ابني عِاليس ما البيد و اغ فا هرى زندل کواپنی نبوت ک صداقت اور معرو حقیقی کی حقانیت کے لیا کے طور پر میں گیا تها الر رحمتِ عالمُ صلّ الشّر عليه وسلّم كى بدواغ اورب عيب زندكى بوت كى صدات ک دیں ہوسکتی ہے توان کے فرزند کی کیس جیس سالہ بے داغ زندگی حرف ایک بغاوت كالزام سان كوبرى الدّمه نهيس تظهر اسكتى ؛ ان كراضلاق وكرداركى تحولى لورظام و باطن کی پاکیزگ تو آیة تطهیرے اظهری التمس ہے۔ بھرعلم وفضل القوی المات وصدق وديانت كاس مبارك بكر محيايك يالوام كي محقق بوعمات، اباً جان کو ہمارا سلام کرنا حضرت امام کا ہمارے گھرتشرھن لانا اور آباجان کو سلام فانا یقینا اس خدمت کی قبولیت کی سندہے۔ (الحد لله عالی احسانه)

اس كا بح تين الديش شائع مو يك كوشة بالخ بجد برس سے يالل ناياب تقى يس وران اس كى نى كتبت كى ما تحد ما قريد المدن والما عرف الما عرف الما عرف الما المرف الما جِابِات كاصاف بعي شاس كردياكيا خطاطى كيد يعتر ص في خورشيدالم خورث في مخورت سے دابھ کیا گیا تورس کے ظاطر تاج الدین زرق م کی بیٹھک کا بال ندون اوباری وروزہ لاہ كوكيادك بوت بس- انهول فضعف بصركا عذر ظامركيا اوري فرنداور شاكر دامدواهم المعارف كرايا والجى ايك جوتمان كالبت كي كيس بوزي تقى كرابا جان كالبورا اليابي يك تودنيا ديان بركى مب في جركيا اجاب امرارك تعبد ادبي يوف ريانك ك مهات بحريزال الس كآم فياب ين الس وفوع يردوس اجاني اس كآميا مند جات كوليف طور بياش كيام م باجان قبله كالخرير كامقبوليت اوران كالخفيت كا اعتبار واعماد بسرحال سلم بخ الحدمثر-اب مزيد اضافو سك ما تع تزئين وآدائش ك عدك ليديك بركاب آيج التحول مي ب السلط سرورق بمط الديش ك مبات كرموقع يرخطاط اسلكا لحاج حافظ محد يسف سترى في المعاتما جوابي مثال ب. اب وه عارك درميان جمالي طور يرزيم. (رَبَّنَا اغْفِرْلُنَا وَلا حُوانِكَ الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَ بِالْإِيْمَانِ ٥)

موجردہ اڈیشن کا اندر ونی سے ورق ابن علا ایوارڈ یافتہ خطاط محترم صونی خورسید عالم خورشید قرم مخورسدیں کے قلم خوسس رقم کا نتیجہ ہے۔
میری ڈعلہ کر رہ مصطفے حبّل وعلا پنے عبوب کرم علیہ افضل الصّارہ والع کے صدیقے اس کتاب کو رزیدی اندھیوں میں سینی اجالا بناکر ہرطرح مفید و نافع ناتے اور میرے اتبا جان کی یہ خدمت قبول ہوجائے۔ اللہ تعالی انہیں فاؤادہ

العاعت ديدت كانوا بالتحاجرد استبدادكي بالارستي جابتا تصايلن ده بزال كالشريعين اديانى بذكرفية كياوج دامام باكساتي بات تنيس مواسكا اودامام كال ى خانداد نى خىچە كەربى كچەر قران كەريا مكريائ تبات مترازل نىيى قاندويا سركا ديا عرفاس ورفاج ، ظالم وجار يزير طيد كم في تحول مي المقتني ويا ـ المام فيمان كرواين فع وثلت كعنوان عى بدل فيئ تقع انهول في ليف على مع ثابت كرديك وي رقام وثابت بهت بوت جان دين الكست نبير عظيم الشان كاميابي وہ لوگ جو داقعة كر بلاكو اقتدار كى جنگ قرارفيت بيس وہ حقائق سے ناواتفى كے مب ایسا کتے ہیں۔ کا بچے منازجات میں امام عالی مقام کے بانے میں کے بانے والتقرية ايس مراعتراض كالدلل وسكت جواب دياكيا ب يكآب آبا مان قبد عليه الحمة ك في نظيم على تحقيق كا عاص ب الميرك بات كاسخت قلق دمها تضاكر لوگ خانواده رسول كے مقدس وعظمرا فراد كے خلاف زبان وقع درازكرتيب وه زبان وقلم كے آدمی تھے، زبان وقع سے انهول فے خوجماد كيا اور اصبى ، خارجى يزيدى ۋى كے ليے بنينے كى راجى مسدود كرديں ان كى يہ فدمت بار گاوئيني مين قبول بو في اوراس كى بشارت بحي انهيس عي جن دول یا ت کیس کے مراص میں تھی کوئی چودہ بندرہ برس پیلے کی بات ہے اہاجات يه خواب لا كھوں كے اجتماع ميں سنايا۔ ان دنوں ميرے چھوٹے بھائی محرمشبحانی عيل تع انبين خرب كاعارضه تها ، اباجان فيخواب وكمها كومير مجاني فيرسجان انسين أن كركر مين جكاف آيا اوركها كرفرز ندرسول سيدنا امام زين العابدين و التوعة تشريف لاتي راباجان طقي أس في توسيحان سي كماكم أنبيس نايت الياس كريس بناوي وفركة آما بون فرطة بن بن وفوك كسي كياته عر سمال نه كماده فرما كي كريس جدى به بعراتين كم ليف

ا مام پاک اگرمیدان کربلاس لینے موقعت سے مرٹ جاتے تولیقیڈنا اپنی اور لینے خاتی ہ اور رفقار کی جائیں بچا لینے مگر دین کا نظام اپنی اص پر باقی نر رہا تقو کا دی گھیف اپنامنہ م کھو دیتی عزبیت کے مفانوادہ رمول میں کسی کا کردار ایسامثال مذہوما۔ و و حق میں جان دینا ذات بنیں ، عرقت و مرتبت کی بات ہے۔ امام کے فات يقيناً راوحق مين جهاد كے مكر بين، وه دين كي اصل كوسنخ كرنا چاہتے ہيں۔ ال كا أو وفق كالرامام عن يرتق . توالله كا وعده ب كرنتي والول كى مدد بمارك فت بيا بحواط نے امام کی مدد کیوں نہیں کی ! معترضین کے زدیک اللہ کی مدد شاید ہے برگ کو کم بلا میں کسی طور امام کی جان نی جاتی اور انہیں پانی مل جاتا یا انہیں جان بچانے کے لیے فرار کاموقع مل جا ما ده نظر بزید کی آنگوں میں دھول جونگ سکتے مگر وہ بھیرت نا اندلیش یه نبین سویصے کرمدد اسس کا ہی نام نبین المام پاک ایسے عجوب الهی بیس کر الرجابية تويرسب كچويجى بوجاماً مكرانهول ني يهنين چايا وه ليف معبود ومحبوب حقیقی کی راه میں مرتکلیف خنده پیشانی سے قبول کرکے رضائے اللی کا بعند ترین عم حاصل كرناچا بتے تھاور يا ناچا بتے تھے كرميں طالب وج الله بول اوراس كربوا بركى كے ليے باكت ہے (كل شئ هالك الاوجهة) يك عارض نعمت ا ور مرتبے کی بجائے اس باقی کو اختیار کور ہا ہوں۔ انہوں نے ٹابت کرویا کواٹ ہی کی دی ہوئی جان اس کی ادہ میں قربان کرنا اہل عجت ہی کاشیوہ ہے چناپخہ الشرك نصرت امنين حاصل بوئ أوربالكل اسىطرت بوئ جيسا كرخود الشدف فومايا كرج بمارى دوين كى مدد كرتاب، بم اساستقامت اورثابت قدمى عطاكر قيات كربلامين بياموني وال قيامت صغرى مي المم كاصبرو ثبات بلانتبالله ك مدد تها در د ايس حالات من بواعد وسومد اور بماور معى عمت وارتيمين ير الله كى مددى تھى كريز برطيد لينے مقصد ميں كامياب نہيں ہوا۔ وہ امام

141

رات كيون بن اعلى مقام عسرفراز ركه.

کوکتٍ نورانی دا احدشفیع ۱۹۸۲ء

الرجمع روافض ست زد تومريد هم فارحيال الشير از لطن ليد ايمان كاست شب ال والشي لعنت بهر رزيد وأتباع رند

سید خلام نعید للدین نصیر گونٹروی سمید، در شیدرد

بياس خاط ؛ كوكب فراني ا وكارُوي

## اهل علم كيلني عظيم علمى پيشكش



آیات احکام کی تفییر تشریح میشمل عصرحاضر کیگاند روزگاراور معتبرعالم دین

صرت علامر بیرسعادت علی قادری کے اللہ مسلم علمی شاهکار



## WWW.NAFSEISLAITLEMOOD

مے زندگی کے تمام شعبوں اور عصر جاملے مائل کا حل

و متلاشیان م کے لئے ایک بھری فیرو

م مقرين واعظن كيلي بيش قيمت خزانه

م برهری ضرور اور برفزد کیلئے یکسال مفید

ضيالِ لفُّ شُرِينِ بِيلِي كديثنز الهور- مُرجى ٥ بائان

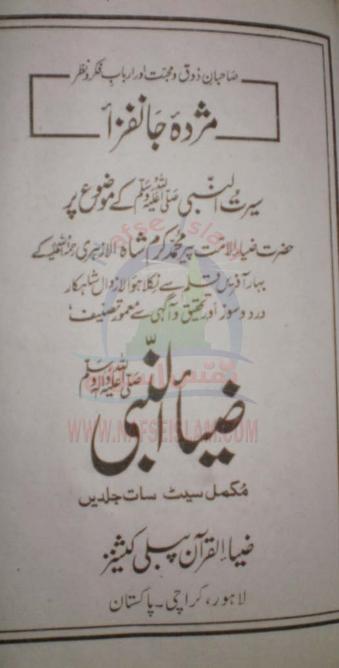

(خوشخبری)

مشهور ومعروف محدث ومغر عافظ عماد الدين ابوالفد اءابن كثير كاعظيم شابكار

تفسيرابنكثير

جس کاجدیداور مکمل اردورجد اداره ضیاء المصنفین بھیره شریف نے این نامور فضلاء علامہ محداکرم الازہری، علامہ محد سعیدالازہری، علامہ محد الطاف حسین الازہری سے اپنی مگرانی میں کروایا ہے۔

ان شاء الله

ضيا القرآن بي كاينز

لا بور - راجی و پارتان

جلداس على كارنام كومنصد شهود يرلان كاشر ف حاصل كر عا-



